( مجرمة السميناري الأعلم فاعد) معيه مربيط الاسات يونيورستي آف فيصل آباد

﴿بسم الله الرحمٰن الرحيم﴾

### جمله حقوق بجق يونيورشي آف فيصل آباد محفوظ مين

نذرعقبيت بحضورغوث الأعظم رضى الله عنه

نام كتاب:

و2006 تى

اشاعت اوّل:

1100

تعداد:

ا كبرعلى ثاؤن شپ لا بهور

كمپوزنك:

" گرافکن ڈائزیز: سیدعدنان علی شاہ،عبدالاسلام

منهاج القرآن پرنٹرز 365 ایم ماڈل ٹاؤن لا مور

: 12

إفرمان غوث الاعظم رض اللاعنه ﴾

"جناب رسول طفی آنه الله کورین کی دیواری پے در پے گردہی ہیں اس کی بنیادی بھری جاتی ہیں، اے باشندگان زمین آؤ، جوگر گیا ہے اس کو مضبوط کردیں اور جوڈھ گیا ہے اس کو درست کردیں ۔ یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی، سب ہی کول کر کام کرنا چاہیے۔ اے سورج! اے چانداورا ہے دن تم سب آؤ"

#### فهرست مندرجات

| 1,0 | لفقانية                                   | ذاكرمتازاهدسديدي                   | 1  |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------|----|
| 2   | القريم                                    | ڈاکٹرظہوراحماظہر<br>*              | 4  |
| 3   | شہنشاہ بغداد کے حضور                      | ڈاکٹر <sup>ظ</sup> ہوراحمداظہر     | 6  |
| 4   | سيدناغوث الأعظم عبدالقادر جيلاني          | ڈاکٹر محمد شریف سیالوی             | 13 |
|     | کی مجالس وعظ                              |                                    |    |
| 5   | سيدناعبدالقادر جيلاني أيك شخصيت           | واكثر محرصين آزادالقادري           | 21 |
|     | ایکتریک                                   |                                    |    |
| 6   | حفزت غوث الأعظم كى تغليمات اور            | ڈاکٹرمتازاحدسدیدی                  | 47 |
|     | عصرحاضريين ان كي ضرورت و                  |                                    |    |
|     | ابميت                                     |                                    |    |
| 7   | علم وعمل                                  | ڈا <i>کٹر محدر</i> فیق             | 54 |
| 8   | حضرت سيّدنا شيخ عبدالقادر جيلاني          | ڈ اکٹر محمداشرف جلالی              | 75 |
|     | اور فكرآ خرت                              |                                    |    |
| 9   | تصوف اوراس كاعمال                         | ڈ اکٹ <sup>رمسعو</sup> داحمہ مجامد | 81 |
| 10  | A. C. | ڈاکٹر محرطفیل<br>ڈاکٹر محرطفیل     | 91 |

### يبش لفظ

حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے قرآن و حدیث اور سلف صالحین کی تعلیمات کو جھا، اپنایا اور اپنے آپ کوا چھے اخلاق ہے آ راستہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والے رائے کا رائی بنایا، ان سرایا اخلاص اور نیک نفس حضرات نے حتی المقدور قرآن وحدیث کی روح کو بچھنے میں کا میا بی حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیفی کے ساتھ امت کے کمزور ہوتے ہوئے تعلق کو پھر سے پیٹھ کے ساتھ امت کے کمزور ہوتے ہوئے تعلق کو پھر سے پیٹھ کیا۔ ان حضرات نے اپنے وابستگان کواعتدال کی راہ پر گامزن کیا اور مجبت کی خوشبو عام کی اور جہاں لوگوں کو ماویت کے چنگل سے نجات دلائی و بین امت کور جبانیت کے فریب سے دور رہنی تابی سرایا اخلاص دور رہنی الی سرایا اخلاص دور رہنی الی سرایا اخلاص بستیوں سے نواز اجنہوں نے امت کوسید نارسول اللہ والیہ کی کوہ فر مان از ہر کرایا۔

ان تعبدالله كانك تراه

احمان سے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت اسے کروگویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔
للہیت کے ان پیکروں کا انداز تربیت اتنا دلنشین ہوتا تھا کہ نہ صرف خطا کار مسلمان معاشرے کے اچھے افراد بنتے تھے۔ بلکہ غیر مسلم بھی فوج درفوج اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے جاتے تھے۔ ان حضرات نے خوش اخلاقی حکمت اور اچھی تھیجت کے ماتھ دعوت وارشاد کا فریف ہر انجام دیا اور دلوں کی دنیا کو یوں فتح کیا کہ شمشیر و مناں والے سشدر رہ گئے ۔ صوفیہ کرام نے اس محبت و اخلاص کے ساتھ علم کی شمعیں روشن کیس۔ اخلاقی اور روحانی تربیت کی اور ہمہ جہت اصلاحی خدمات سرانجام دیں کہ ان کی تعلیمات

صدیوں کا سفر طے کرتی اور دلوں کو اللہ تبارک اور اس کے حبیب علیقیہ کی محبق کا گہوارہ بناتی چلی جارہی ہیں اور میں وثو ق سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل و کرم سے علم وآ گہی کے ہر چراغ صبح قیامت تک روشتی دیتے رہیں گے۔

سیدنا اشخ محی الدین اشخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کا اسم گرامی مصلحین و مجددین امت بیس نمایال حیثیت رکھتا ہے، آپ نے تعلیم، تربیت اور وعظ و نصیحت کے ساتھ امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی اورامت کوالیے افراد تیار کرکے دیئے ۔ جن کے دم قدم سے امت کا الله تبارک و تعالیٰ اوراس کے صبیب قلیلیہ کے ساتھ مضبوط تعلق استوار ہوا اور چھٹی صدی ہجری میں امت کو در پیش ہمہ جہت زوال سے نجات نصیب ہوئی ۔ حضرت خوث الاعظم اور آپ جیسے دیگر مصلحین کی قرآن و صدیث کے صائب فہم پر مبنی تعلیمات پرعمل آج بھی امت مسلمہ کواتحاد کی دولت سے مالا مال کر کے اس کے حشتہ بخت کو بیدار کرسکتا ہے۔

حضرت غوث الاعظم کی شخصیت اور تعلیمات کی اس اہمیت کے پیش نظر عربی زبان وادب کے مایہ نازاستاد اور ملک پاکستان کے معروف سکالراستاد محترم پروفیسر و اکثر ظہور احمد اظہر ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈسوشل سائنسز کی تجویز پر یو نیورٹی آف فیصل آباد میں کا رہنے الثانی ۱۳۲۱ھ (۱۹۴ مئی 2005ء) کوغوث اعظم سیمینار منعقد میصل آباد میں کا رہنے الثانی ۱۳۲۱ھ (۱۹۴ مئی 2005ء) کوغوث اعظم سیمینار منعقد ہوا۔ جس میں جسٹس میاں نڈیر اختر صاحب جسٹس منیر مخل صاحب، ڈاکٹر محمد اسحاق قریثی صاحب، ڈاکٹر محمد شریف سیالوی صاحب، ڈاکٹر محمد مسیور مجابد میں آزاد صاحب، ڈاکٹر محمد میں آزاد صاحب، ڈاکٹر محمد میں آزاد صاحب، ڈاکٹر محمد میں انٹر فیصل صاحب، ڈاکٹر آصف انٹر فیصل صاحب، ڈاکٹر محمد مسیور مجابد صاحب، ڈاکٹر قرزانہ صاحب، ڈاکٹر قرزانہ صاحب، ڈاکٹر قرزانہ صاحب، ڈاکٹر وف نے مسیور مجابد صاحب، ڈاکٹر قرزانہ صاحب، ڈاکٹر قرزانہ صاحب، ڈاکٹر وفی نے

شرکت کی ، بعض حضرات نے تحریری مقالات پیش کیے اور بعض حضرات نے زبانی گفتگو کی اور یوں تمام سکالرز نے حضرت غوث الاعظم رضی اللّد تعالیٰ عنہ کی حیات ، وسیع تربیتی اور اصلاحی خدمات کے علاوہ آپ کی تابندہ تعلیمات پر روشنی ڈالی ، پیش کر دہ مقالات میں سے دستیاب ہونے والے مقالات کا یہ مجموعہ شائع کیا جارہا ہے تا کہ ان کا فائدہ اور نفع عام

- 32

کتبه ڈاکٹرممتازاحمرسد معیی اسٹنٹ پروفیسر شعبہ عربی واسلامیات یونیورٹی آف فیصل آباد ....فیصل آباد

## بم الله الرحمٰن الرحيم لفزيم

حال وہی جس کی بختہ بنیادشا ندار ماضی ہواورمستقبل وہی جس کی جڑیں تو ماضی کے تحت الثری میں پیوست اور ثابت ہوں مگر شاخیں شجرہ طیبہ کی مانند عزت وا قبالمندی اور سعادت دارین کے آسانوں کو چھوتی نظر آئیں۔ ہماری یو نیورٹی کے سر پرست اعلیٰ جناب الحاج میاں محمد حنیف ،حفظہ اللہ ورعاہ ، کا اپنے ماضی ، حال اور مستقبل کے متعلق کچھ یمی نقط نظر ہے وہ اپنی تمام تر تواضع اور انکساری کے باوجود ایک سے عاشق رسول ہیں۔ ا کثر و بیشتر ان کی صبح فیصل آبادتو شب راحت و برکت مدینه طیبه میں ہوتی ہے مگروہ آل رسول التعاليب على بيناه محبت ركھتے ہيں۔خصوصاً اعلیٰ حضرت فاضل بريلوي كے الفاظ میں آ ہے گے''لا ڈلے بیٹے'' حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے تو بے حد گہری عقیدت رکھتے ہیں اور اس کا ثبوت بھی تو اس دست سخاوت میں نظر آتا ہے جس سے وہ پیر بغداد کے حضورا پنی دولت کومختا جوں اور ضرور تمندوں پر لٹاتے ہیں اور بھی وہ محافل عقیدت ہیں جو حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد ہوتی رہتی ہیں اور انہی محافل میں ہے ایک' نذرعقیدت بحضورغوث الاعظم'' کے عنوان سے ہرسال یو نیورٹی آف فیصل كزرابتمام منعقد ہوتى ب!

"نذرعقیدت بحضورغوث الاعظم 'ایک مستقل سلسله محافل ہے جو ہرسال ماہ رہج الثانی میں منعقد ہوتا ہے، یہ مجموعہ مقالات کا حصداق ل ہے جو گزشتہ سال ہوا تھا اور اب نذر قار کین معتقدین ہے اور اس سال 'منا قب غوث الاعظم 'نذا کرہ ومشاعرہ' کے عنوان سے منعقد ہونے والی محفل کی روداد بھی ان شاء اللہ' نذرعقیدت بحضورغوث الاعظم' کے حصہ شانی کے عنوان سے نذرقار کین ہوگی!

د اكر ظهوراحداظم

# شہنشاہ بغداد کے حضور میں

(ۋاكىرىقبوراچداظىر) تاۋ

عقیدت مند دلوں کے مرکز تسکین ، اہل تصوف کی منزل مراد، مرشد اصحاب صدق وصفاء اہل ہیت کے گل مرسد شخ اشیوخ عبدالقادر جیلائی اگر پ کے حضور شن ، ایک فتے جیر مرزین فیل آباد کے مستقبل (یو تیوز کی آف فیصل آباد) کے آبک ہال ہے آپ کی دوج پر فول ہے گا طب ، دول اور خدمت القدال میں جیسلام بیشی کرتے کی جمارت کر رہا ہوں اور خدمت القدال میں جیسلام بیشی کرتے کی جمارت کر رہا ہوں اور امر محرور و کر و میں کے احوال نا گفتہ بدیا ہوں اور خرج موج کی مردو کر و میں کے احوال نا گفتہ بدیا ہوں کہ فرا میں مردور کی مول اور کرتے والا وقت حسرت و عمامت ہوں والی گئیگار آسکیموں ہے جدا دیک جہائے والا وقت حسرت و عمامت ہوں والی جمادت کو گستانتی پر کھول کے جدا دیک جہائے والا وقت حسرت و عمامت ہوں والی جمادت کو گستانتی پر کھول نیس خرول نام المید کرتا ہوں کہ اس جمادت کو گستانتی پر کھول نیس فر الم جائے گا!

حصرت شخ الشيوخ تاجدار طريقت قادريدا ميري مجمد مل ثبيل آربا كه بات كهاؤل عرب الميري مجمد مل ثبيل آربا كه بات كهاؤل عربان عربي كارون اوركن كن كاروناروؤل؟ كون كون عدام دكاؤل اوركن كون كون عدائة كاركن كاروناروؤل؟ كون كون عدائة كاركن معدى شراز كى لفتار محمك الما سبارا لين كامواكوئي عارة كارتي الماكن بين أداكرة جوك عارة كارتي بين كه:

تن جمدداغ داغ شدينبه كجا كجانهم

حلے بات کا آغاز آپ کے ای شہر بغداد ہے کرئے ہیں ، وہی بغداد ہم کی بنیاد الد معفر متصور سمائی نے بڑے ٹوق واہتمام ہے رکھی تھی اور جود کیلئے ہی دیکھنے رشک جہال اور عظمت اسلام کا جام جہاں نماین گیا تھا ، وہی علم وتبذیب کا بلند ترین مینار جس کی ہندستارہ اقیاد سابل چیز ہیں شعبر بی رئیل/ زین کلیالت ثرتے ، یونیونی آف ہجاب المور سابل مجر ہجاب پیک سروں کیشن

آب وتاب نے مشرق ومغرب کو چکا چوند کر دیا تھا وائی بقداد کے ہارون رشید عباسی کی خوشار وقت كفام جابروسركش عكرانول كي ليسلاحي كارسة قراريا كيا تفاحي كدويري کا جا پر د قا ہر شہنشاہ جا رکمان مجلی اس کے خوشاند یوں بیں سرفیرست ہونے ٹیل فخرمحسوں کرتا تھا، وشید کے اس بغداد کے مقابلے میں آج کے جارج کش کا واشکٹن کیا جیئے۔ رکھتا ہ بغداد کی اس شان و شوکت کے زائل ہوتے نشانات و کیے کرحضور پیر پیراں آپ بھی مملین ہو کئے تھے اوا ہے وصط وارشاد ش اس وقت کے گراہ اور جا برحکمرا ٹوں پر زجر واؤ بخ کے کوڑے برساتے تھے اور وہ ارزان وافرال آپ کے حضور ٹیل ھاضر ہو کرتو ہے تا کپ ہوتے اور عقود در گذر کے لیے مر جھکا ویتے تھے مگر آپ آئییں پھر بھی خلق شدا پر مظالم ے باز رینے کی تلقین کرتے ہوئے سرزنش کرتے کے بعد دی دالیں ہونے کی امیازت فریائے تھے ۔ آ پ کے معاصر عبائی خلیف المحصی لامراللہ نے جب ایک ناتیجا رکوعدل وانصاف کی کری ے بھا دیا لوآ ہے کی قیمرے ایمانی جوش شما آ گئی تھی وآ ہے نے برسر متبراے سرزلش کرتے ہوے ارشاد فرمایا تھا کہ جرایہ غیرمد برائد تھم شدید خامت کے قائل ہے۔ آ نے مسلماتوں ك درميان فيط كرت ك ليم أيك اليسائل وبداخلاق اثبان كومسلط كرويا بجو " اظلم التظلمين " (سب = بزاخًا لم ب!)كل كوروز قيامت رب العالمين كوكيا جواب وو كندجوا ارحم الراحمين "ب؟ حضور! آب كى يدلكارجب خليف يت يحتى نؤوه كانپ اشاتها اوراس قاضي كوفى الفور معزول كردياتها!

اے قطب الاقطاب سیدالمرشدین ٹوٹ اعظم ا آپ کی بھیرت مومناٹ نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ بغداد کی تہذیب رویہ زوال ہے چنا نچی آپ کے پرمغز ، روح پرور، پر چوش اورائیمان افروز خطایات ومواعظ نے گرتے ہوئے بغداد کی ویواروں کوتھام لیا تھا، آپ کے ان ارشادات میں حکمت و ہلاقت کے دریاالڈتے دکھائی دیے تھے، لینے والوں کی روش کے ساتھان کے مقدد کو بھی بدل دیتے تھے۔ یہ بھی تو کسی موقع برآ پ بی نے ارشاد فرمایا تھا کہ:

اے مرشد بغداد، اے اللہ تعالی کے بیارے ولی اور ہمارے آتا و مولی حضرت مصطفی اللہ کے کا دُر ہمارے آتا و مولی حضرت مصطفی اللہ کے کا دُر کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا پروٹس بند و تصافی کو بھول کے اور بیامت شمع علم کا پروائہ بننے کے بجائے جہالت و قرافات بیش کھوکرافٹز الی وائمتثار کے اند جبرے کئو بی بیش گرٹی تو نظام قدرت نے اہل صلیب کے مازشیائد و سیلے سال پر متعلولوں کو مسلط کردیا۔ ہلاکو خان کے باتھوں وا دالسلام کی اینٹ سے اینٹ بجوادی۔ و جلد و فرات کا بائی خون مسلم سے مرت ہوگیا، پھران جائل در ندوں نے بغداد کے کتب خاتوں کو جلاکررا کھاکرنے کی کوشش کی مرتب کے انہول شرائوں کی کثرت کے میاستے جب یہ کوشش جب یہ کوشش

نا کافی نظر آئی آوان خزالوں کو وجلہ وفرات کی موجوں کے سپر دکرویا، پھر کیا تھا سرخ پائی سیاہ 
جو گیا اور مدتوں پر سرخی اور سیاتی ہا ہم ہاتی رہی لیکن آپ جیسی ہستیوں کی برکا ہے تھیں کہ وحثی 
منگول دولت اسلام ہے تواڑے گئے ای ہلاکو کی اولا دیش سے عازان خان دین کی کا حاقہ 
ہوش جو کیا و آج تھے کی فاتح نے اپنی منتوح تو م کا دین اور کلچر قبول جیس کیا تھا گر یہ 
حقیقت ہے کہ اقبال کے الفاظ میں سیبن پر صنم خانے ہے کہے کو پاسیان مل کھے تھے اور 
اسلام کی ای فتح مین کوشہور امر کی مستشرق کی سے حقی (PK Hitti) نے وین اسلام کی ای فتح مین کوشہور امر کی مستشرق کی سے حقی (PK Hitti) نے وین اسلام کی ای فتح مین کوشہور امر کی مستشرق کی سے حقی (PK Hitti) نے وین اسلام کی ای فتح مین کوشہور امر کی مستشرق کی سے حقی (PK Hitti) نے وین اسلام کی ای فتح مین کوشہور امر کی مستشرق کی سے حقی (PK Hitti) نے وین اسلام کی ای فتح مین کوشہور امر کی مستشرق کی کے حقی (PK Hitti) نے وین اسلام کی ای فتح میں کوشہور امر کی مستشرق کی کے تھے اور کارویا تھا!

پیرین پرست و مرشد الل ایمان! تاریخ نے ایک اور کروٹ بدلی اور حبر تول کا ایک تیاسامان کرگئی!اسلام قبول کرنے والےای غازان خان کے بھائی عثائی ترک وین حق کے لیے ڈھال اور مغمر فی سامراج کا رسٹار و کئے کے لیے سد مکندری بن گئے ۔ بورے عار روسال تک تدصرف ہے کہ صلیبی طوفان کو روے رکھا بلکہ مغربی بورپ کے علاقے تھج کرتے ہوئے ویانا کے درواڑوں تک بھی جا پیٹیے مگر سازش اور غداری کا آیک شرمناک چکر جلایا کیا عربوں نے اسپے ترک بھا تیوں کی پیٹے میں چھرا کھونے دیا مکر شریف مکہ کے لیے عرب شبتشا ہیت کا خواب ایک سنر باغ ہی ثابت ہوا ،عثا نیوں برتو اقبال کے الفاظ میں کو ہم توٹ میر انگر دھو کے اور عیاری نے عربول کو بھی ٹھیٹا دکھا دیا۔ اور یوں برطا توی سامراج نے وحوے اور عمیاری سے آپ کے بغدا دکوتا خت وتارائ کر دیا اور عروس البلاد آیک بار پھر وتن فاتھین کے قدموں میں تھی ہاں گرآ ہے کی برکاٹ ہے مکار پرطا تو می سامراج کودوسری جنَّك عظیم ہے وہ حیار ہونا پڑ گیا اور بالآ خر حالت یہ ہوگئ کہ بھی تو برطا نوی سامراج کی قلمرو میں سورج غروب ہی ٹاپین ہوتا تھا تکرابطلوع بھی کم کم ہی ہوتا ہے۔

یا ی وظیر! آج ایک مار پھر عالمی صحوصت کو شخفظ و ہے والے یکھ اور لیشرے

جون اور مکاری کے مہارے آپ کے ای بغداد پر ٹوٹ بڑے ہیں اور جدید ترین اسلی
نے ہے اس اور نہتے مسلمانوں کے جت بحت بغداد کو دیمان کر دیا اور عباسیوں کے تحت
خالافت پر شیختے کی ٹایا کہ جہارت کی ہے گرآپ کی برکٹ نے قدرت نے اس کے پاؤں
نہیں لگتے دیے اس کا نام نہا دوائسرائے ہما کہ گرا اور اداب جیوٹوں کے وحول کا پول کھل
یکا ہا اس لیے انگل ممام کے مورما بھی کی شیلے بہائے سے بھاگئے کی موج درے ہیں گر
برائی مسلمان انہیں بھائے تھی دیں کے عراق ہیں بھی ویت نام اور صوبالیہ کی تاریخ دہرائی
جاری ہے۔ مغید جیوٹ نے انگل ممام کوؤلیل کر دیا ہے واب آواں کے لیے متر جھیانا بھی
مسلمان نے مامران کا جی بھی جی حشر کرنے والے ہیں۔
مسلمان نے مامران کا کی جی حشر کرنے والے ہیں۔

آل تی کے مربا پی استان اور ایستان اور ایستان کے مظاوم مسلمانوں کی آپ کو کیا اور جوں ۔

ہتاؤں؟ نتیج اور معصوم انسانوں پریت پرست اور بیجودی مظالم کے پہاڑ تو ار رہے ہیں۔

الن کے گھرچھنے جا رہے ہیں ۔ بیارتم اور بیادر اپنی فوتی طاقت ہے پرائن اور بیان اور بیان اور بیان اور بیان میا پرنام نہا دہند بیار خاصوش میں وحثیانظم کردہی ہیں ۔ گریکوار زم اور جمہوری کا تھیا پرنام نہا دہند بیار خاصوش تماشائی ہے ہوئے ہیں ۔ القدی الشریف کی ہے صلاح الدین ابولی کے عالمی تھیا بدار خاصوش تماشائی ہے ہوئے ہیں ۔ القدی الشریف کی ہے صلاح الدین ابولی کے انتظار ہیں ہے شمیر کے بہادر فرز تھرہت پرستوں کی سنگینیوں کے سامتے سیدتیا نے کہرے ہیں کو کی ابدالی نظر نہیں آتا ، بھارت کے بت پرستوں اور اہر ائیل کے یہودیوں نے خوان مسلم کوار زال کرنے کی خاطر خفیدا تھا داور اعلانے بھا وان شروع کردگھا ہے ۔ بیاناک استحاد بالکل ویسانی ہے جیسا اسلام کے قرن ابول میں پڑے و تیم کے یہودیوں اور مکدکے بت پرستوں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف ہوا تھا ۔ آپ کی دعاو برکت ہے اس آئی کے تایاک اشحاد اور تعاون کا حشر ویسانی بوگا جیسا ماضی کے تایاک

اتحاد کا ہو چکا ہے۔ کل تو صرف بت پرست نا بود ہوئے تضاور یہود کی سازشیں اور فحاتی اور سود بھیلائے کے لیے فتا کر بھاگ گئے تھے۔ گراپ کے دونوں کا حشر وہ کیا ہوگا جو شرکین کا دونوں کا حشر وہ کیا ہوگا ہو شرکین کا بو چکا ہے بیمشیر مسلم کے لیے میرود عالم کو قد رہ نے مرزش فلسطین میں اکٹھا کر دیا ہے جہاں ہر درخت مسلمان میاب سے یہ والا ہے کدا ہے مسلمان میرے چیجے میود گئی جو بگ جو با اور تیری شمشیری کا منظر ہے بدست میرود کی خود بخو وفلسطین میں اکتھے ہوگئے ہیں اور سام اجیوں کے گذرہ سے پرسوار ہو کر مسلمانوں پر ظلم کر دہے جی تا کہ مزا کے سختی شرائے ہوئے کہ اور سام اجیوں کے گذرہ سے پرسوار ہو کر مسلمانوں پر ظلم کر دہے جی تا کہ مزا کے سختی انہوں کو طور اسلمانوں کے مالام اجیوں کے گلام انہوں کے مالام اجیوں کے گلام انہوں کے سام اور ہے ہیں اور ہو کی مقد اور کے گلام انہوں کی انہوں کے گلام انہوں کو اور ہو کی انہوں کے گلام انہوں کا تو فر مان ہے کہ بابائی کا تو فر مان ہے کہ

الملک يبقى بالڪفر ولا يبقى بالظم "سلطنت کفرے توباقى دو عتى ہے گرظام ہے بھى ياتی توبس راتی" الله كا قانون جز ااور مزااڻل ہے۔

شرف الل بیت فخر ولایت! عالم اسلام کے بوئے ادر بردول حکمرانوں کے لیے
دعا کی درخواست ہے! پیغیر سرائن کے اقتدار کی کرمیوں سے چیکے ہوئے ہیں ، فٹح وشام
سامرا جیوں سے لاکھ بارڈ رتے ہیں مگر سال جر بیں اپنے اپنے عوام پرالیک بارڈ می ترک تبین
کھاتے! کوئی یوسف بن تاشفین آئے اوران ملوک طوائف کا وہی حشر کرے جوائد اس میں
پہلے ہو چکا ہے۔ آپ تو قطب الاقطاب بھی ہیں۔ خوت الاعظم بھی ہیں اپنے نانا کی امت
پر ترس کھائے۔ آپ تو اللہ تعالی کے پیارے اور برگزیدہ دلی ہیں اپنے پروردگارے التجا
پر ترس کھائے۔ آپ او اللہ تعالی کے پیارے اور برگزیدہ دلی ہیں اپنے پروردگارے التجا
سیم کے کہتمام عالم اسلام کے مسلمانوں کوشورائی جمہوری فتی عطا ہو، جوام اور حکمرانوں میں
بیکا تی ختم ہوں جو مطلم جوام اور

سرزین اسلام کے وفاداراور خیرخواہ ہوں فدا کار ہوں دل آزار نہ ہوں۔ مسلمانوں کے لیے جیسی مریں ان کی جان نہ لیس۔ آمین ثم آمین! (غوت اعظم سیمیناریو نیورٹی آف فیصل آباد کے لیے لکھا گیا)

# سيد ناغوث الاعظم من عبدالقاور جبلاني كي مجالس وعظ:

(يروفيسرۋاكىزىجماشرفسيالوي تائد)

تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ملت اسلام کے وجود کو تقین خطرات الای ہوئے تو اس بازک دور پی حضوص نظام تربیت ادر طریق دعوت اس بازک دور پی حضوص نظام تربیت ادر طریق دعوت ہے دو حالی تحریک بریا کر کے دین اسلام کو حیات تو بخشی ہے طریق کارے معمولی اختلاف کے ساتھ بھی ام موقیات کرام کی تحریک اسلام کو حیات اور مقاصد تقریباً کیساں تھے۔ ان مراکز تربیت کو تصوف کی اصطلاح بیس خانقاہ ، رباط اور زاوید کا تام دیا گیا۔ خانقاہ کے تین اہم شعب تربیت کو تصوف کی اصطلاح بیس خانقاہ ، رباط اور زاوید کا تام دیا گیا۔ خانقاہ کے تین اہم شعب کرائی '' بھی طریقت'' خوو قرمات کے اخت سال مورکی افرائی '' بھی طریقت'' خوو قرمات نے ۔ فقہ و تصوف اور احکام واحوال کے حوالے سے عوام و خاص ہر آیک حسب ضرورت و صلاحت فیش یا ہے ہوتا۔ ان درباروں اور خانقاہ ہوں سے خاص ہر آیک حسب ضرورت و صلاحت فیش یا ہے ہوتا۔ ان درباروں اور خانقاہ ہوں سے وابحث سعادت بھی ۔ مشائ کی وعلاء و صلح ام اور زاصلاح اور خانقاہ خوا کی راجتمائی کے لیے مشخول دیتے۔

حصرت میدناغوث الأعظم عبدالقادر جبیلا فی قدی سرونے ابتدائی عرصہ ظاہری علوم کی تخصیل میں گزارا مجر پجھیں مہال کی طویل مدت تک مجاہدہ وریاضت کی غرض ہے عراق کے صحراؤں اور بیایا توں میں رہے۔ آپ فرماتے ہیں: اس دوران ندیس مخلوق کو جائے تھااور ندوہ مجھے جانے تھے۔ میرے ہاں رجال غیب آیا کرتے و پھراللد کی طرف ہے دعوت و تبلیغ اور تربیت واصلاح کا تکم ہوا۔''(1)

آپ فرماتے ہیں:" کہ مجھ پرامر بالمعردف وٹبی ٹن اکنگر کا جذبہ اس قدر غالب ہوگیا کہ میرے لیے خاموش رہنامشکل ہوگیا۔" (۲) آپ نے اپنے استادالوسعید مخری کے مدرسہ شی قدریش کا آغاز کیااور پھراپنے مدرسد کی بٹیاود کھی اور مجالس وعظ کا آغاز کیا۔ آپ کی مجالس وعظ ہونتہ بٹس تین روز ہوا کرتی تھیں ، مدرسہ بٹس ہر جعد کی آئے اور منظل کی شام مجلس وعظ ہوتی ۔ اور اتو ارکور باط بٹس علاوہ ازیں جعدے خطبات کا اہتمام ہوتا ، آپ مدرسے مواثے جمعدے باہر تشخریف نہلاتے۔ جب وعظ کرنے کا تھم ہوا تو قرماتے ہیں :

" حضور رسمان ملا بعلی فی فرمایا: "اے میرے پیارے بینے! تم کلام کیس نیس کرتے ہو؟ میں نے عرض کیایار مول التعلی میں تجی شخص ہوں ابخداد کے قصحاء کے سامنے کیے بول سکتا ہوں "رسول بھی نے آپ کے مند میں اپنالعب دین والا اور فرمایا: لوگوں سے کلام کرو ، انہیں اپنے رب کی طرف بلاؤ ، حکمت اور حس موعظت کے ساتھ ۔" ای طرح حضرت علی نے لعاب وہن آپ کے مند میں والا ۔ حضرت فوت الاعظم فرماتے ہیں کہ تھے یوں لگ دیا تھا گویا بین قرکا خواص میں کردل کے سندر میں گرریائے معرفت کے لیے فوط فرن جوں اور ان موتوں کو سے کے ساحل پرلارہا ہوں۔ (۳)

الله في آپ كى اربال ميں بين ما شير کى البتدا و ميں جندافراد آپ كا وعظ سفتے آتے و پھر تھوڑ ہے گا وار بھر كھلے آتے و پھر تھوڑ ہے ہے اور دھر ہے بعد مدر سد كى جگا ہوگئى و مدر سير توسيح كى كئى اور بھر كھلے ميدان ميں جلس وعظ كا العقاد ہوئے لگا ۔ لوگ دور دور ہے آتے اور دھر ہے فوٹ الاعظم كے بقول لوگوں كى تعداد ستر بترار تك بھتے جاتى ۔ آپ كے بقول لوگوں كى تعداد ستر بترار تك بھتے جاتى ۔ آپ كے فرزند سيدنا عبدالو باب ان كى مجالس وعظ كائة كروكر تے ہوئے فرماتے ہيں كہ:

'' محضرے خوث الاعظم کی مجلس وعظ میں چارسوعلاء کی دوا تیں شار کی کنئیں جوآپ کے ملقوظات آغل کرتے ۔'' ( ۴ ) ایک روایت میں ہے کہ عشاء کے وقت مجلس وعظ ہوتی اور لوگ مشعلییں ساتھ لاتے ۔ آپ کا مدرسہ ۵۲۸ ھائیں کھمل ہوا۔ دور دور سے ملاء اور صلحاء آ پ كورى ووعظ ين شرك عوت و (۵) دوكلى وعظ جى ش آ پ قرمايا: "قدمى هذه على رقبة كل ولى الله"

اس على بجياس اليے مسلحا موجود تھے جواد تا دوابدال كے مرتب پر فائز تھے۔ (٦) سيدناغوت الا تنظم ان مجالس وعظ كے اثرات ونيائج كے حوالے ہے قرماتے ہيں:

'' حیری تمثیا تھی کہ ٹیں صحراؤں اور بیاباؤں ٹیں ریوں جیسے اہتدائی دور ٹیں تھا کہ تہ بی مخلوق کو و کیٹے اور نہ لوگ مجھے و کیھتے ، پھرالندیز درگ ویرتر نے اراد وافر مایا کہ میرے ذریعے مخلوق کو نفتے پہنچے ، پس میرے ہاتھ یہ پاپٹی ہڑا دے ڈاکد یجود اور نصاری نے اسلام قبول کیا اور لاکھوں افراد نے گنا ہوں سے تو ہدکی۔''(ک)

وعظ کا پرسلسانتئیس سال تک جاری رہا۔ آپ کے فلفہ حضرت عفیف الدین مبارک نے بتادی الالی ۵۳۵ ہوتار جب ۳ ۵ ہوتئر بباایک سال اور دواہ کے خطبات اور ملفہ ظات بین فرمات باسٹہ خطبات پرشتیل آلاب "الشج الربان" مضورتو ہے الاعظم کی تصیمات کا بنیادی ما فلفہ ہے۔ ہلاشہ آپ کے ملفوظات تصوف معرفت اور حکمت و دائش کا تجزیر جیں بہ حقائق تصوف کا جائے بیان آبات وا حادیث اور اقوال صوفیا می المنشین تعیبرو توجید اولیاء اللہ کی صفات کا بیان اور ان کی خدمت و صحیت پرتا کیدان خطبات اور مجالس وعظ کا انبیاوی موضوع ہے۔ آپ نے قربایا اللہ برارگ و برقرتے حرش ولوں کی وادئ ملم ساک کے باب میں طالبان حق کوفیسے شربات ہیں :

" تحقیب سے پہلے مشائع کی محبت کی ضرورت ہے اور تفس، خبیعت اور ماسوا اللہ کو فتح کرنے کی ضرورت ہے۔ الن کے دروازے سے جٹ جالیجتی مشائع کے ، پیمران ے اللہ ہواورائے عہادت خانہ میں اللہ کے حضور تبائی اختیار کرلے۔ جب بیکمل ہو جائے تو تو اللہ کے اذان ہے حق کا رہنما او ہدایت یاقت ہو جائے گا۔ ایک اور چگہ قرمایا ، تمہارے لیے ایک بیٹ کی ضرورت ہے جو حکمت والا ہو، اللہ کے احکام پڑمل کرنے والا ہو، جو بیٹے مہذب بنائے ، بیٹے علم دے اور مجھے تھیجت کرے۔''(9)

وہ اولیاء اللہ کی صفات یوں بیان کرتے ہیں:''اولیاء اللہ بارگاہ رب السخرت میں معروب ہوتے ہیں!''اولیاء اللہ بارگاہ رب السخرت میں معروب ہوتے ہیں اللہ ایس کے قلوب معروب ہوتے ہیں اللہ اللہ باللہ کی گوئی حرکت اللہ کا گوئی قدم نہیں اللہ اللہ باللہ بی بینزا اور ذکاح کرنا ، اور دیگر امور میں تصرف یغیرا ذن صرح کے نہیں ہوتا۔''(۱۰)

لوگوں کومشائ من کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تاکیدفر ماتے:

''اے میری قوم اتم کب عقل سے کام لوگے ، جس بات کی طرف میں اشارہ کردہا ہوں اس کا ادارک کب کردہا ہوں اس کا ادارک کب کردیا ہوں اس کا ادارک کب کردیا ہوں اس کا ادارک کب کردہ ہیں اس کے اللہ کا روں کا طواف کردہ بیس جب انہیں بالو تو جان و مال سے ان کی خدمت کردہ بیر طالبان می اور ہیچاوگ ان کی خوشیو ہوتے ہیں ،ان کے چرواں پردہ شن شاتی اور ترابی ہیں آت شت تو تمبیار سے اندر ہے تبھاری اجسارتوں میں کر جے ، تم صدیق اور زندیق میں فرق نیس کر یاتے ، طال و جرام میں فرق نیس کر کتے ، دہر آلود کا قرق نیس کر کتے ، مشرک اور موصد تخلص اور منافق گئی گار اور تا ابتدار ، طالب می اور طالب دنیا کے درمیان فرق نیس کر کتے ۔ ملم کے مطابق عمل کرنے والے طالب می خدمت کرد تا کہ دہ تمبیس جاگی اشیاء کا علم دے تیس یوں اللہ کی معرفت میں مشاکم کی خدمت کرد تا کہ دہ تمبیس جاگی اشیاء کا علم دے تیس یوں اللہ کی معرفت میں کوشش کرو۔ (۱۱)

آپ کی تعلیمات ش علم عمل اوراخلاق تینوں عناصر کا یک جا جمع ہونا تو حید کا تفاضا ہے ۔ قرمایا: اے جوان! زیائی فقہ تلمی عمل کے بغیر مجھے ایک قدم بھی حق کی طرف آ کے بیس کر کتی ۔ اعمال کی بنیاد تو حید پر ہے اور جس کے ہاں تو حید نیس اور نہ اخلاص ہے ا س کا کوئی عمل معتبر فیس ، اپ عمل کی بنیاد تو حید راورا خلاص پر مضبوط رکھے۔ "آ ہے نے فر مایا: '' جو علم کے مطابق عمل فیمیں کرتا وہ جائل ہے اگر چہ وہ علوم کے متون ومعانی کا حافظ ہو'' علم و عمل میں تضاد آ ہے کی نگاہ میں منافقت ہے ۔ ( ۱۳۳) ، فر مایا '' اے علوم والے تو عمل کے بغیر بھن علم کے نام پر قناط کر گیا ہے تھے کیا گفتا دیکا جب تو کہتا ہے '' میں عالم ہوں'' تو تو جبوث ایا تا ہے۔ تجب بات ہے ، تر انس کیسے تو تی ہوتا ہے جب کہ تو وہ مرے والے کیا ہا کا تھم کرتا ہے۔ جس پر خود محل ثویں کرتا۔ الشرافع الی فرما تا ہے:

لم تقولون مالا تفعلون الاية

تیرے لئے ہلاکت ہولوگوں کوسچائی کا حکم دیتا ہے اور خورجموٹ بولٹا ہے۔ انجیس تو حید کا درس دیتا ہے اور خود شرک کرتا ہے ۔ انجیس اخلاص کی تھیجت کرتا ہے اور خود ریا کا راور منافق ہے ، لوگوں کو کہتا ہے کہ گناہ چیوڑ دوخود گنا ہوں کا ارتاکا ہے کرتا ہے ، قوتے علم کے ساتھ وجوکہ کیا امانت کو ضاکع کیا اور اللہ کے ہاں تیرا نام خیانت کرتے والوں بیس لکھا گیا ، میرے خیال میں تو ہاور اس پر ٹابت قدمی کے علاوہ تیری کوئی دوا نمیں ۔ (۱۴)

آپ کے تزویک نفاق فیتی ترین تعل ہے۔ان خطبات وعظ کا اکثر حصہ نفاق و ریاءاوراس سے تو یہ پرشتمل ہے۔ بے عمل مسلمان کوسر زنش کرتے ہیں۔

'' تیری زبان پر بیزگار ہے لیکن تیرا دل فاجر ، تیری زبان تو القد کی تحدیمیان کرتی ہے لیکن تیرا دل اس سے مڑا ہوا ہے۔ تیرا خلا برسلمان ہے اور باطن کا قر ، ظاہر تو موحد ہے لیکن باطن مشرک ، تیرے خلا ہر بر زما ہے لیکن یاطن قراب ہے۔''(۱۵)

آب ایسے علماء کو جہلاء گروائے ہیں ، طالبان حق اور مدعیان اصلاح کو بار بار

تنبيه فرماتے بين تا كدوہ نفاق كوچھوڑ و ين فرماتے بين:

'' تیرے لیے ہلاکت ہوتو خود جب غرق ہوجائے والا ہے تو دوسرے کو کیے بھائے گا ، ان خرد والد ہے تو دوسرے کو کیے بھائے گا ، ان خود والد حا ہوتو دوسرے کو سید مے راہ کیے لیے لیے گا ، ایے خلک بینا شخص ہی لوگوں کو آگئے ہے جا سکتا ہے ۔ ایک اچھا بیراک ہی ہمندر میں غرق ہوئے ہے بچا سکتا ہے ۔ اس کی معرفت سے واللہ کی طرف تو وہ اس کی معرفت سے محروم ہو وہ اس کی طرف کیو کر راہنمائی کر سکتا ہے ۔' (۱۲)

'' اے جوان! اپنے دل کواکل علال کے ساتھ صاف کر لے تو اپنے رب کی معرفت ساسل کر لے تو اپنے رب کی معرفت ساسل کر لے تا اپنے القر الباس اور دل کو صاف کر لے تو صوفی صاف کر اور اسلام کرنے اسلام کی اسلام کرنے اسلام کی اسلام کی معرف کے ماسوا اللہ سے دل کو صاف کر لیا سے چیڑھتی سر منڈ انے وصاف کی دکایات بیان کرنے اسلام کے اللہ سے دل کو صاف کر لیا سے چیڑھتی سر منڈ انے وصاف کی دکایات بیان کرنے اسلام کی دکایات بیان کرنے اسلام کے لیے ادھیاں حرکت میں الانے سے نہیں آئی بلکہ بیاتی کی طاب میں سے آئی و دنیا کی دونیا کی دونیا کی مطاب میں میں جاتا ہیں تو کے اسلام کی طاب میں جاتا ہیں تو کے میں میں جاتا ہیں تو کے اور دیا میں میں جاتا ہیں تو کے اور دیا کی میں جاتا ہیں تو کے اور دیا کو درنے رہا کہ دونیا کی میں جاتا ہیں تو

حضرت آج قدى سروف و يكها كه سلمان نفاق دريا مادرد نياري شي جلا مي آو آپ ئے انتیں بخت سرزلش كی ، توب كی طرف بلايا ، صدق اختياد كرنے كا حكم ديا ، آپ كے وعظ ميں رعب وجلال كے ساتھ ساتھ مخلوق خداكى اصلاح كا ذيروست دا عيدادرجذبه بحى موجود ہوتا۔ ايك مرشد فرمايا:

''اے ان شہر کے مکینوں! تمہارے ہاں نفاق بڑھ کیا ہے، اخلاص کم ہوگیا ہے۔ لئمہاری باتنیں زیادہ ہوتی ہیں اوراعمال کم ، تول بغیر قمل کوئی چیز ٹیس ۔ (۱۸) حاصل کلام بیہ ہے کہ سیدنا تحوث الأعظم قدین سرہ کی مسائل کو اللہ نے قبولیت بخشی اورائی روحانی تحریک بریاب وئی جس نے تعلق باللہ، یا دالی ، اخلاص اوراخوت اسلامی کے طلقان آباد کردیے ۔ آب عالم اسلام جس تاذک دورے گر دربا ہے اسکا آیک سبب مسلمان قوم کا بحثیت مجموق نفاق میں جتلا بونا ہے ۔ افراد تول وقعل کے تشاو کا شکار جی ، علاء ، یرعیان نضوف ، ارباب سیاست و حکومت غرضیکہ سب ادارے کھلے نفاق میں ہیں ۔ منافقت کے اس دویہ نے ملت اسلامیہ وتابئی و ہرباد قی اور جین الاتو ای سطح پر ذات ورسوائی منافقت کے اس دویہ نے ملت اسلامیہ وتابئی و ہرباد قی اور جیلائی قدی سروے تعلق اور نسبت کے دوچار کردیا ہے ، ضرورت ہے کہ سیدنا شخ عبدالقا در جیلائی قدی سروے تعلق اور نسبت کے دوچار کردیا ہے ، ضرورت ہے کہ سیدنا شخ عبدالقا در جیلائی قدی سروے آبادی کا کریں ۔

#### حواثني:مصادرومراجع

٣- نفس المعدد بص ١٩

٣- اليافعي: الإمام عبدالله، خلاصة المفاخر (اردو ترجمه ) بص ١٣٦١، مطبوعه لا بمور،

٣ \_ خطعو في ، تو دالدين ابوالحن ، بهجة الاسرار، ص ٩٥ ، مطبعة مصطفى البابي أكتلى ، معرود

۵۔ نفس المصدر، ١٩٢٥

القى المصدر عن ٩

ے۔ قلائدالجواهر، ص ١٩

۸۹ یج الامرازی ۸۹

9\_ البحيلاني وأشيخ السيدعبدالقاور بغدية الطالبين، ج ٢ يس١٧١ بطيع وشق

۱۱۔ البحیاتی ، النبخ السید عبدالقادر ، الفتح الربانی ، (عربی / اردوتر جداز مفتی محدایرائیم قادری) جم ۲۳۹،۱۹۷ ، فرید بک شال ، اردوباز ارلا بهور ، ۲۹۸ ء

اا\_ الكس المصدر

الم المصدر جن ١٣٠

١٤٠ لقس المصدور ص ١٤٠١ ا

١٢٦ السيالم المعددة ١٢٩

119 أفس المعدد ص ١١٩

17 in in 19

12 PULLEUN -12

MI IT IN LANGE

# سيدنا شخ عبدالقادر جيلا في: ايك شخصيت ايك تحريك

(ۋاكْرْقْرىسىن زادالقادرى)

اسلام دین قطرت ہوئے کے ساتھ ایک تکمل ضابط حیات بھی ہے مینحیل دین کے ساتھ اللہ تعالی نے زعد کی کو حرکت وقتے اور جبد مسلسل میں تبدیل کر دیا کو بازعد کی حرکت کا دوسرا نام ہے۔ اور بیم زعد کی ہر کیظہ رواں ہے اور موسی ہر لیحہ ایک نئی و نیا ٹیس واشل ہوتا

> د مادم رواں ہے بیم زندگ ہراک شے سے پیدارم زندگ تھمر تائیس کاروان وجود کہ برلخط ہے تازہ شان وجود

بیدرین چونکسا خری اور عالمگیردین ہے اور امت تھریہ جی آخری امت ہواللہ

لیے ضروری تھا کداس امت کا واسط ، ونیا کے تمام انسانوں ہے رہے ۔ اس امت کواللہ

تعالیٰ نے امت وسط بنا کر دنیا ہیں اعتدال اور اس وسلائتی کی اقدار کو قائم کرنے کے لیے

بنایا ہے ۔ بیامت ایسے دین فطرت کی چرو کا دہ جوابدی عقائد و تھا کن کے تمام ترقواعد و

خوابط کے ساتھ دوئن خیال ، اعتدال پینداور اس وسلائتی جیسی جملہ خویوں کا حال بھی ہے

ام کنا ہے انسانی کی تاریخ کواوہ کداس دین فطرت نے جرعبد والی نابغد روز کا دخصیتیں

عطا کی چیں جنہوں نے دلوں کے مردہ قبر ستانوں میں زعدگی کی روئ چونگی ہے ۔ شاہب

عالم کی تاریخ کا یہ واحد دین ہے جوابے اندرم دم قبر شخصیتوں کو پیدا کرنے کی صلاحیہ

مالم کی تاریخ کا یہ واحد دین ہے جوابے اندرم دم قبر شخصیتوں کو پیدا کرنے کی صلاحیہ

دکھتا ہے ۔ تاریخ کے جرعبد کو محرک شخصیتوں کی ضرورت رہی ہے کہ جرعبد تو کا سوری افتر ات

تی شخصیتوں اور عقری ستیوں کا ہونا ایک لا زی امرے۔ اسلام چوتک آخری اور کھل ضابط حیات کے طور پرابدی اور زندہ تعلیمات کے ساتھ وغیر آخرالز مال حضرت جمعاتی کوعطا کیا علیا ،اس کیے اس کے اعد ایدالا بادیک قائم رہنے کی صلاحیتیں بھی رکھ دی تمثیں۔ایسی صلاعیش جو ہرآئے والے منے عہد کی تشکش کا مقابلہ کر تکیس اور اس کے تقاضوں پر پوراائر سكيس ـ القدر ب العزب في ال ذمه دار يول عبد برآ جونے كے لئے اس كا انتظام بھي كرديا ايك بيركه الله تعالى في اسير محبوب في حضرت محمد الله كوزند ووفن كي تعليمات كيليز مبعوث قرمایا جن کا اسوؤ هشتمام بی لو با انسان کامل تموند کی حقیت رکھتا ہے۔ دوسرا بیک اس وین قطرت کی ترویج واشاعت کے لیے ہرعبدیش انقلانی شخصیتوں کو پیدا کرنے کا ابتتام فرما دیا تا کسای و بن شین کی معتدل روش خیال تعلیمات نسل نو کونتقل بودتی ریین \_ بالك حقيقت البت كر بعثى متحرك فضيات اس دين في بيداك إلى الداب عالم كى تاريخ شن اس كى مثال توين ملتى \_ بياوتى حادثاتى بات نبين بلكه مشيت ايزوي تحي كرمعلم انسانیت معزت محفظ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جسی برویار اور حالات کی نبش پہیے نئے والی شخصیت کو خلافت و ٹیا یہ، کا یے اینے موٹیا جائے اور پھراسلای سلطنت کی حدود كووسعت دينے كے ليے حضرت مراهيسى مدير متحرك سخت كيرستى سے كام ليا جائے جو اسلام کی پھیلتی فتوحات کا انتظام والصرام احسن انداز میں کر سکے۔اسلام نے آغاز میں ہی تحضن دن ویجنا شروع کرویے تھے۔حضرت عثمان فمی کے عہد خلافت میں ہی اس کے قلب بر صليشروع ہو گئے تھے۔حضرت ملی کے عبد کواعصاب شکن حالات کا سامنا کرتا بزا تھا۔ دین فطرت کی روز بروز برحتی قوت اور پھیلتی جغرافیا کی حدو وکومٹانے کے لیے مخالف تو توں نے بوراز در لگایا لیکن بیائے اعتدال پیندرویے کی دجہ سے استقامت کے ساتھ عمالات كامقابله كرتار بإ-اورتمام ترحكات كے باوجود آ مح راحتار با- بكدا يے سب

حریفوں کو قلت ویتا ہوا، عرب کے صحراؤل سے قتل کریجم کے لالہ زارول تک پیچی عمیا۔ وبال سے سقر کرتا ہوا پر صغیر میں واخل ہوا اور اس کے سومنا تو کی ورجن اور کر دیا۔ فاطمیوں اور باطلنوں جیسی اسلام وشمن قوتوں نے اس کی روح کو گھا کل کرنے کی گھر پورکوشش کی کیکین یا ہے گھر پورعزم واستقلال کے ساتھوآ کے بڑھتار ہا۔ تشکیک والحاد تجریفات وتا ویلات، برعائے قبیشات اور نئس پری وعقل پری کے اس پر باریار صلے ہوتے رہے لین اس نے ا نے وجود کواچی اسلی حالت ٹیں قائم رکھا۔اس وین کی جگہ کوئی اور دین ہوتا تو صفحہ ستی ہے مٹ چکا ہوتا لیکن بیاہیے اعتدال پیشداور روٹن خیال رو بول کی جب ہرآئے والے عمید کے تقاضوں پر بورااڑ تارہا۔اس اعتدال بیندوین کی روح نے بھی تکسٹ نہیں کھا گی اور ت ہی عقائد باطلہ کی چیرہ وستیاں اس کی توت کوشل کر عیس۔اس کی وجہ پیٹھی کہ اس دین نے ہر مبدکوء اس کے حالات کے مطابق ، ایسے زعدہ افراد فراہم کے جنبوں نے اپنی خدا داہ سلاحیتوں سے طالات کا وحارا موڑ دیا۔اصلاح وارشاد کے اس تشکس بین صوفیا علاء کا كروار يميشه ايست كاحال رباب اوراس كا قرارا ينول كے علاوہ بيكائے بحى كرنے رمجيور ہوتے رہے معروف متشرق پروفیسرائے۔اے آرگب نے کہاتھا:

"اسلام کی تاریخ میں کئی یا دالیے مواقع آئے کہ اسلام کی ثقافت کا شدت ہے۔ مقابلہ کیا گیا لیکن و دمغلوب ندہو سکا اس کی بیزی وجہ پیتھی کہ تصوف یا صوفیاء کا انداز فکر فورا اس کی مدوکوآ جاتا تھا اور اس کو آئی قوت اور تو انائی عطا کر دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی ۔ "(1)

حضرت علی کی شہادت کے بعد جب خلافت راشدہ نے ملوّ کیت کی شکل اختیار کی تو انقدرب العزت نے تھائ بن پوسٹ کے لیے امام حسن بصری کو بھیجے دیا جنہوں نے اس کے برظلم کے وارکو برد باری اور صبر کی ڈ حال ہے روکا اور دین کے جلتے ہوئے جرائے کوظلم کی

یا نج یں صدی اجری اس لحاظ اسلام کی تاریخ میں اہم صدی تجھی جاتی ہے۔ اس صدی نے جہاں بڑے اللہ اسلام کی تاریخ میں اہم صدی تجھی جاتی ہے۔ اس صدی نے جہاں بڑے التقالیات و یکھے وہاں تنظیم شخصیت اللہ عملی وجود ہیں آئے و یکھا۔ ان مظیم شخصیات میں ایک شخصیت شخصی عبد القاور جیلائی علیہ الرحمد کی ہے جنہوں نے اپنی روح و پن میں ترقد کی کی روح پھوٹک کر بھی الدین کا پرواتھی الدین کا تقی الدین کی میں ترقد کی کی روح پھوٹک کر بھی الدین کا تقی الدین کی تقی الدین جوزی کے الدین جوزی کے الدین جوزی میں ناجہ روز کا رشخصیت کی میں الدین کی شخصیت کا ایک دون کا رقب کی شخصیت کا ایک دون کا رقب کی شخصیت کا ایک دون کا رقب کی شخصیت کے انسانی زندگی میں الدین الدین کی شخصیت کے انسانی زندگی میں الدین کا کر الدین کی تقی کر الحق کی شخصیت کے انسانی زندگی میں الدین کی شخصیت کے انسانی زندگی میں الدین کی میں الدین کی کھی دون کی کر الدین کی نظیم ہوئی کرنے ہے آئی تک قاصر

منی حمیدالقادر جیلائی کا وجود و نیائے تصوف کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ آپ کی مختبر حوالہ ہے۔ آپ کی شخصیت تصوف کی شناخت کا ڈر ایجا ورحر فان کی القدارے لے کر مارفوں کی و نیا میں وافل ہوئے تک کا وسیلہ ہے۔ آپ کی شخصیت میں زندگی کے جملہ پہلوجلو ہ گرفظر آتے ہیں خلوت اور جلات کے تمام رنگ نمایاں نظر آتے ہیں۔ وین و و نیا کا ایک خواصورت امیزاج جھلات اور جلوت کے تمام رنگ نمایاں نظر آتے ہیں۔ وین و منیا کا ایک خواصورت امیزاج جھلات نظر آتا ہے۔ آپ کی شخصیت ایک وصنگ کا نام ہے جس میں علم قبل محبت وعقیدت ، بھز و نظر آتا ہے۔ آپ کی شخصیت اور شرایعت و طریقت کے تمام رنگ موجود ہیں۔ ان تمام رنگوں نے ال گرآپ کی شخصیت کو ایک ایک توس قری تر تر بناویا ہے جس موجود ہیں۔ ان تمام رنگوں نے ال گرآپ کی شخصیت کو ایک ایک توس قری تر تر بناویا ہے جس

کے تمام رنگ آپ کے وجود کی گہرائیوں ہے پھوٹے تظر آتے ہیں۔ شخ عبدالقادر جیلائی انسائی زعدگی میں بشارت بن کرآ ہے۔ انہوں نے زندگی کے تنفی پیلوؤں اور کم شدہ معاثی کی بازیابی کی مہم کوئی سرت کیا بلکہ بڑے جو صلے کے ساتھ دکھوں کی بھٹی ہیں جلتے اور سلگتے انسائی معاشرے کو جینے کا ڈھنگ مجی دیااوران کے با تجھاڈ ہان میں شھورد آگہی کے مضمون کاشت کرکے ان کی حسی اور آگری صلاحیتوں کوجلا بخشی۔

ائن تیمیے آپ کے بارے پی کہاتھا: شُخ جیلائی کی کرامات اگر چہ صافوا ترکو جیج مچکی جیں کیکن ان کی سب سے بوی کرامت مروہ دلوں کی سیجائی ہے۔ الشاتعالی نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تا تیم سے لا کھوں اٹسا توں کوئی ایمائی زیمرگی عطافر ہائی۔ آپ کا وجود اسلام کے لیے ایک یا و بہاری تھا جس نے دلوں کے قبرستان میں تی جان وال دی اور عالم اسلام بیس ایمان وروحانیت کی ایک ٹی لہر پیدا کردی۔ (۴)

کوئی مجلس ایسی ندھی جس میں یہود ونصاری اسلام قبول ندکرتے۔ ڈاکواور
الیرے تا تب ندیوے اور بد تقیدہ قوبہ قبول ندکرتے۔ آپ نے تھائق کی چوٹی پر کھڑے
ہوکر عراقی معاشرے کے گم کردہ داہ لوگوں کا علاح ، آیک حاذق تھیم کی طرح کیا۔ حالات
کی بیش پر ہاتھ در کھ کریا تقلوب کے دکھوں کو مسوئ کیا۔ اور پھران کے ذبک آ لود قلوب میں
الرکران کے ذبک کو اتا رائے تھا کہ والحادے آ لودہ اذبان میں تو حید کا بیج ہویا۔ تصوف کو
ہیجید گیوں سے لکال کرشر بعت ہے ، ہم آ جنگ کیا اور روایت تصوف میں ایک تھار پیدا کر
کا ساون کمال پر بینچایا۔ جیہ ودستار ، محراب و منبراور علما و کے گردی شعور همیر کو حاکمان
وقت ہے آ زاد کرایا۔ زندگی کے جملے برس بغداد میں گر ارہ ، پاپنچ عہاسی محمر انوں کا عہد
د کھا ، سلطن ت کو بینے اور گرنے و کھا۔ بلوتی اور عہاسی خلفا ، کی کھکش پر تور کیا۔ معمر کی
سلطنت عبید ہے کے الحاد اور ہے و بی کے تظریات کو پھیلاتے د کھا۔ قرامط ، ہاطنہ ، الل

رقص اور معتر لدے ت منے انجرتے فتنوں کو دیکھا۔ اس عہد کی زبوں حالی کا انداز ہا اس عہد اس عہد کی زبوں حالی کا انداز ہا اس عہد کے مورث این جوزی کے ان الفاظ ہے کیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں: اگر کوئی شخص مصر تک والیس اینے گفر شاوت آتو کچھ لیاجا تا کہ وہ یا طفی فدائیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ اس بدائش اور قداد کے ساتھ انہوں نے ذہن واوب اور علم کو بھی متاثر کیا اور دین کے اصول و فسوس ہیں تھا دیک ساتھ انہوں نے اسلام کی عظیم تحریف کر سے الحاد کا ورواز ہ کھول ویا ۔ تشکیک والحاد کے ساتھ انہوں نے اسلام کی عظیم شخصیتوں پر اپنے فتح وں کو آتر ایا یا مقاد الدین زکی اور نظام الملک طوی جیسے اسلام کے عظیم مجاملام کے عظیم میں کہا جوں شہید ہوئے۔

آ لیس کی خانہ جنگی کی السنا کیوں اور اینوں کی ریشہ دوانیوں کو قریب ہے ویکھا۔ يتمام واقعات آب كے سامنے كزرے جنبوں نے بغداد كے تقدس كو يامال كيا۔ ان تمام والتعاملان في آب كوره ياديا - آب اكرية مند وعظ وارشاد يربيض تصليكن آب كاشعورو اصال ای آ گ ای جل رہاتھا بی وہ سوز ورول تھا جس نے آ ہے کور م و ہما اور خلوس ول كرماتحداصلاح اتفوس وركية قلوب اورتبلغ وين كي خرف داغب كيا- آب يور يوم کے ساتھائی وادی عمل انزے اور بڑی استقامت کے ساتھ انہیں تھایک والحاد کی فضا ہے تكالا \_ نفرت وتعصب ، انتها يستدى وتنك نظرى سے لكال كر ، روشن خيالى ، اعتدال يسندى اور اس وسلامتی کی راہ برگا مزن کیا۔ آب نے لوگوں کے اذبان میں اثر کر ، ان مے فرقہ واریت کونکالا ۔ اوران کے قلوب میں از کر، اندر کی و نیا کوٹٹو لا اور کھویج نگا کران کے نفاق اور دنیا کے لائے کو تکال با ہر پھینگا۔ آب فر مایا کرتے کہ میں لوگوں کے ذہنوں نے تیس بلکہ ان کے دلول سے مخاطب ہوتا ہوں۔ آپ کا دل اہل بقداد کے نفاق ، اخلاقی انحطاط اور و بني زوال يرشون كرة تسوروتا بالآخرة بي في المراق كويخاطب ووكرفر مايا

" جناب رسول الله الله ك وين كى ويوارين بي دري كررى إي اس كى

بنیادیں جھری جاتی ہیں، اے باشندگان زیرن آؤ، جوگر کیا ہے اس کومشیوط کردیں اور جو ڈھ گیا ہے اس کو درست کردیں۔ یہ جیز ایک سے پوری ٹیس ہوتی ، سب ہی کول کر کام کر: چاہیے۔اے مورن! اے چانداور اے دن تم سب آؤ۔ (۳)

مسلمانوں کے باہمی افتراق وانتشار نے آپ کو بہت رنجیدہ کیا ای سوز دروں نے آپ کو بہت رنجیدہ کیا ای سوز دروں نے آپ کو فتو وقتیحت پر مجود کیا ۔ آپ کو ختوت کی جائے اسور سلطنت میں مداخلت اور حکمر انوں کو وعظ وقتیحت پر مجود کیا ۔ آپ کی تجدیدی فکر اور دووت تربیت نے سیاست پر گہرے اثرات مرتب کئے ۔ آپ اسور سلطنت ہے آگاہ دینے اور خلفا مکو بلطور تا دیب خطوط کیا ہے یا آئیس بالا کر تنتی ہے منع فرما دیتے یا برسر منجر نوکے ، بدعت اور شرقی خلاف ورزی پر حکمان روک دیتے ، بدر اید خطوط منتا کے کا ایمان اس طرح ہوتا:

'' بیکتوب عبدالقادر کی جانب ہے ہے جوتم کوفلاں فلال باتوں کا تکم دیتا ہے، اس کا تحکم تم پرنافذ ہے اور اس کی اطاعت تم پرلازم ہے کیونکہ وہ تمہارامتنڈ اہے اور تم پراس کی جمت قائم ہے۔ (سم)

آ پ کا بیطرز تخاطب اور حبیہ کا انداز واشی کرتا ہے کہ بیاتی امور میں آپ کے سامت کی کودم مار نے کی جال نہ تھی۔ ایسا بخت خط جب خلفاء کو پہنچا تو وہ جیس پرشکن تک تہ لاتے۔ بلکہ خط کو چوہے آ تکھوں ہے لگاتے اور کہتے اور بے شک شخ نے درست فر مایا (۵) میں اور کہتے اور بے شک شخ نے درست فر مایا (۵) میں اور کا بیان ہے کہ خلیفہ مقتصی لام اللہ کے وزیرا بن جمیر ہے تھے کہا کہ خلیفہ مقتصی لام اللہ کے وزیرا بن جمیر ہے تھے کہا کہ کر گرکہتے ہیں کہ خلیفہ نے بھی ہے کہ کہتے ہیں :

''اے درخت!ظلم سے باز آ جادر نہ میں تیرامرقلم کردونگا'' اوران کا اشار و میری طرف نوتا ہے شخ فقیہ کہتے ہیں کہ جھے کہا گیا کہ میں شخ کی خدمت میں حاضر یوکر حسن تم بیرے سمجھاؤں کہ ظیف ہے اس طرح تعرض نہ کریں۔
جب میں شخ کی خدمت میں گیا تو اثنائے گفتگو، آپ نے فرمایا کہ: ہاں میں اس کا سرقلم کر
دونلائی سمجھ گیا کہ یہ بیرے سنائے کے لیے کہ دہ ہے ہیں۔ چنا نچے میں نے والیسی ہر واقعہ
وزیر کو سنایا، اس نے روت ہوئے کہا کہ واقعی صفرت شخ کے فرمان میں کوئی شک و شہرتیں،
وزیر نے آپ کی خدمت میں جانا شروع کر دیا۔ جب وہ مؤد بانہ طریقے ہے آپ کی
خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ تی ہے ساختہ و فرماتے، جب وہ روئے گلگا تو آپ مہر بان ہو
جائے۔ (۲)

تنظیمی اموریس آپ کا بہت حد تک عمل وقل تھا۔ خلفاء جب کی طالم یا فاسق فاجر کوعوام الناس پر مامور کرتے تو آپ مختی ہے پیش آتے اور خلیف سے اس کا اظہار کرتے۔ اس معاطے میں کی تم کی رعابت نہ کرتے۔ ایک مرتبہ فلیف اُمتعقعیٰ المراتشہ نے
الوالوظا یکی بن سعید کو عہد قضاۃ پر فائز کیا جو گدابن الموزاتم الظالم کے لقب سے معروف قعا۔
اس موقع پر آپ نے فلیف وقت کے اس اقدام کی برسر شیر خدمت کی اور دوران وعظامخاطب
کرکے فرمایا جتم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم بنایا ہے جو اظلم الظالمین ہے ، کل
قیامت کے ون اللہ تعالی کو کیا جو اب دو کے جوارتم الراجمین ہے ۔ فلیف نے جب آپ کی یہ اٹ کی تو کا نہا تھا اور فی الفورا بوالوفا یکی بن سعید کو معزول کر دیا۔ (۸)

یات کی تو کا نہا اتحالار فی الفورا بوالوفا یکی بن سعید کو معزول کر دیا۔ (۸)
شخص میراک و کر اللی آئیں بہت مرتب سے تھا۔ عراقہ محالہ وار عبادت وریاضت کے تمام طریقے میں رو کر و کر اللی آئیس بہت مرتب سے تھا۔ عراقہ محالہ وار عبادت وریاضت کے تمام طریقے میں رو کر و کی اور عراق کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک عراق کے دیکلوں اور صحراؤں میں رو کر عیادت کی ۔ ۲۰ میں تک کو فعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کر فاز عشاء کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک گری فراز عشاء کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کی کو قوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کی وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کی وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کے وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میان کی مقال کی کی فراز عشاء کی وقعوت ادا کی ۔ ۲۰ میں تک کی فراز عشاء کی کو تک کا تک کی فراز عشاء کی کو تک کی خوالوں اور حوالوں کی کو تک کی خوالوں کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی خوالوں کی کو تک کو تک کو تک کی کو تک کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کو تک کو تک کو تک کی کو تک کو تک کو تک کو تک کی کو تک کو تک کی کو تک کو تک

آپ خود فرمات ہیں "امیری خواہش تھی کے بھواؤں اور بیابا اوں میں تمام زیم کی اور اور بیابا اوں میں تمام زیم کی اوالی میں گزاردوں۔ تہ مجھے کوئی دیکھے اور نہ میں کی کو دیکھوں کیکن مشیت ایزوئی ہیتی کہ میرے فرمائے تلوت کوئرک کر کے میدان میں آپ خلوت کوئرک کر کے میدان ممل میں اثرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قرمائے لاکھوں انسانوں کو میدھی راود کھائی۔ آپ کے خطبات اور اثر آفرین ارشاوات نے موام کو بہت متاثر کیا اور ابوالفتو می الاسٹر کئی جیسے خطبوں کے بیدھی کی اور ایوالفتو میں الاسٹر کئی جیسے خطبوں کے بیدھی کی جیلا و بینے والے خطبات اور ان کا اثر و رسوخ وم تو ڈرگیا اور دو اپنی موت آپ مرکئے۔ (۱۱)

آپ کے وعظ وارشاداور خطیات نے عوام النائی میں اس قدر انقلاب پیدا کیا کہ بقول شخ عمر کوئی اسی مجلس نہ ہوتی جس میں میںود وتصاری ایمان نہ لائے ہوں یا قاتل اور ڈاکوآپ کے ہاتھ پرتائب نہ ہوتے ہوں۔(۱۲) آپ کا اپنا فرمان سے کہ میرے ہاتھ یرہ بڑارے زائد یہودونساری نے اسلام تبول کیا۔ ایک لاکھے زائد ڈاکوؤں ، فاسقوں ،
فاجروں اور بدعتوں نے لو بدتیول کی۔ (۱۳) آپ کے خطیات لوگوں کے قلوب پر براہ
راسے انڈ کرتے۔ آپ کا اپنا قول ہے کہ بیس لوگوں کے ذبتوں ہے خاطب تبیس ہوتا بلکہ
لوگوں کے دلوں بیس انڈ کر بات کرتا ہوں ۔ لوگوں کے قلوب میری شخی میں ہوتے ہیں جس
سے چاہتا ہوں ان کے قلوب کوموڑ و بتا ہوں ۔ آپ کی زبان سے نظنے والا ہر ہر بول براہ
راست لوگوں کے دل پر انڈ کرتا ، لوگ سے طرب ہوجاتے ۔ کی زبان سے نظنے والا ہر ہر بول براہ
راست لوگوں کے دل پر انڈ کرتا ، لوگ سے طرب ہوجاتے ۔ کی زبان سے نظنے والا ہر ہر بول براہ
ہونے یہ بوجاتے و ستاری اتا ہوں ۔ آپ کی خاص اور آپ کے خطبات قامینکہ کو بیس ہوتے ۔ انگار اولیاء اور تیجر علاء آپ کی مجالس
میں شریک ہوتے ۔ ۱۳۰۰ علاء اور کا تی قلم ہوات کے کر پیٹھتے اور آپ کے خطبات قامینکہ
کر تے ۔ (۱۳)

اوگوں کی دارتی اور آپ کے ساتھ مجت و مقیدت کا بیدعالم تھا کہ آپ کے ساتھ مجت و مقیدت کا بیدعالم تھا کہ آپ کے سرے کی جگہ تنگ پڑ گئی اور مدرے میں آئے ہے کہ کا بڑی ۔ جب و د جگہ بھی تنگ ہو گئی آ آپ نے شہرے باہر ، بغداد کی تربہ کا د کے کہ گئی میں خطید دینا شروع کر دیا۔ الل بغداد کے علاوہ اس مجمع میں قر ہی بستیوں کے لوگ ہوتے جواپئی سوار ایوں پر سوار ہو کر شرکت کرتے۔ ان لوگوں کے بچوم کا بیدعالم تھا کہ ان کی سوار یول ہے جمع کے ارد کر دفسیل بن جاتی اور مجمع کی اتحداد و کے بڑار ہے بھی بڑھ جاتی ۔ (۱۵) آپ ہفتہ میں قبل جی وعظ منتحد کرتے۔ کی اتحداد و کے بڑار ہے بھی بڑھ جاتی ۔ (۱۵) آپ ہفتہ میں اور اتو ارکے روز علاء دفقہا اور مشائح کے مجمع میں ۔ آپ کی آ واڑ دوروز دو کی میں منظل کی شام خاتھا ہمیں اور اتو ارکے روز علاء دفقہا اور مشائح کے مجمع میں ۔ آپ کی آ واڑ دوروز دو کی میں منظل کی شام خاتھا ہمیں اور اتو ارکے روز علاء دفقہا اور مشائح کے مجمع میں ۔ آپ کی آ واڑ دوروز دو کی میں منظل کی شام خاتھا ہمیں اور اتو ارکے روز علاء دفقہا اور مشائح کے مجمع میں ۔ آپ کی آ واڑ دوروز دو کی میں منظل کی شام خاتھا ہمیں اور اتو ارکے دور علاء دفقہا اور مشائح کے مجمع میں وعظ میں ۔ آپ کی آ واڑ دوروز دو کی میں میں کی میں میں کی ان کی شرکت اور کی اس میں کی ان کی خات کی دوروز دو

آپ لوگول کونھیجت کرتے وقت ان کوان کی کوتا ہیوں اور ہے اعتدالیوں کی

طرف متوجہ کرتے انہیں متعبد کرتے کہ تمہارا بیٹل شریعت کے منافی ہے۔ طرز تخاطب کو درج ذیل اختیباس میں ملاحظ فرما کیں۔ بس طرح وہ گمراہ انسانوں کو پیخبوڑتے ہیں۔

و یحک قسمیص اسلامک مخرق و ثوب ایمانک نجس انت غریبان قلبک جاهل سرک مکدر صدرک بالاسلام غیر مشروح باطنگ خراب و ظاهرک عامر صحائفک مسودة دنیاک التی تجمعها و تحبها عنک راحلة (۱۷)

ترجمہ: تجھ پرافسوں کہ تیرے اسلام کا کرتہ چھنا ہوا ہے اور تیرے ایمان کا کپڑا انجس ہے تو برہنہ ہے ، تیرا قلب جاال ہے ، تیرا باطن مکدر ہے ، تیرا سیندا سلام سے کشادہ ڈپیس کیا گیا ، تیرا باطن خراب اور تیرا فلاہر آباد ہے ، تیرا نامدا تھال سیاہ ہے ، تیری وہ دیتیا جس کوقو تیج کرتا ہے اور دوست رکھتا ہے ، تجھے رفصت ہونے والی ہے۔

سلفین کوتیلیغ پر بھیجے ہے پہلے ان کی تربیت ضروری بچھتے ، انہیں ضروری علم اور خطابت سکھاتے ، تمام امورا ٹی تگرائی ہیں انجام دیتے ، پاٹھ پاٹھ کا گروپ بناتے اور انہیں قرماتے کہ: ان علاقوں ہیں جاؤجہاں قدیمی جائے بچھ چکے بیں اور جہاں معاشر وانحطاط اور بدعت کا شکار ہو چکا ہے۔اور انہیں روانہ کرتے وقت اس طرح تلقین کرتے :

'' وہاں جا کر امراء کی ملازمت ہرگز نہ کرنا ، کسی امیر کا وظیفہ قبول نہ کرنا ، ہر کام شی اللہ کی خوشتو دی کو پیش تظرر کھنا ، غرور و تکبیرے پچنا ، وقت کی پابندی کرنا ، کتاب اللہ اور سنت کو قباے رکھنا ، شرع کی حدود سے تجاوز نہ کرنا ، سادہ زندگی گز ارنا ، بہلیغ حق میں کسی مصیبت یا رکاوٹ سے ول برواشتہ نہ ہونا ، غیرمسلمول سے روا داری کا برتا و کرنا ، ونیاوی عزت اور نمود ونمائش سے پر ہیز کرنا۔ (۱۸)

اطاعت خدا وندی کوعاوت بنانا ، تیری ہرآ رز واللہ کے لیے جو ،ارکان خمسہ پڑھل کرنا۔

کیونکہ اس سے بڑا محبوب عمل اللہ کے تز دیک اور کوئی قبیل ۔اللہ کی چوکھٹ کو تر چیوڑ تا ہجس کاور داز ویند قبیل ہوتا۔(19)

آپ سے تبلیغی مشن نے محفظات کے قریب الرک دین کو منظ مرے سے زندہ کر دیا اور اس طرح آپ نے کی الدین کا لقب اختیار کیا۔ (۴۰) آپ حسب حال مریدین کو تفیحت فرمائے اور برحال میں صبر وشکر ایٹانے کی تلقین کرتے:

'' میں حمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی تکلیف کا شکوہ کسی ہے شاکرتا ، جا ہے وہ دوست ہویا وشن کوئی بھی ہو، کیونکہ بیاس کی ذات کا شکوہ ہوگا جس نے پہلے حمہیں ہے شار تعتق سے نواز ا

وان تعدوانعمة الله لا تحصوها (ابرائم:٣٢)

خلق سے اومت انگانا، ڈرتے رہنا جس ادب سے کام لیزا بہ صیب پر میر کرنا اور
امر و تو آئی کی پابندی کرنا، (۲۱) آپ کے وعظ وار شاواور طریق تبلیخ نے ہا قاعد وایک تحریک
کی شخل اختیار کر لی۔ آپ نے طریق تبلیخ کو تر آن وسٹ کے مطابق ڈھالا۔ بر آ الاوشکاف
اور عالم دین پریشر طاقد رہ واستطاعت ایسے انداز کے ساتھ جس سے فساد کا اندیشہ ہو،
اس کی جان و مال اور خاندان والوں کو تقصان نہنے ، اس پر بہلیخ قرض ہے خواہ و و امام بو یا عالم
قاضی ہویا ایک آ دی سب پران شرا اکا کے ساتھ وعظ والسیحت واجب ہے۔ (۲۲)
آپ ایک مملیخ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے قرماتے ہیں:

'' مبلغ دین کا عالم ہوخالصتا اللہ کی رضائے لیے بلنج کا ارادہ رکھتا ہو ، محبت اور پیار کے ذریعے بلنج کرے ، بخل سے پر بیز کرے ، مبر واستقامت اور بجز وانکسار کی کو مدنظر رکھے اور جو بات دوسرول کو کہے خوداس کا عامل ہواور جن یا توں سے دوسروں کوئٹ کرتا ہودہ خود بھی ان سے بیچے۔ (۲۳) آپ نے اشاعت اسلام کے لیے مبلغین کا ایک یا قاعدہ شعبہ قاتم کیا اور وہاں سلفین کو تبلغ پر جیجے سے پہلے ان کی تربیت فرماتے۔قر آن وحدیث کی ضرور کی تعلیم دیتے انہیں تن خطابت سکھاتے وال پانچ پانچ افراد پر مشتمل آیک کروپ تیاد کرتے اور ان علاقے کی زبان سکھاتے اور پانچ پانچ افراد پر مشتمل آیک کروپ تیاد کرتے اور ان علاقوں میں جیجے جہاں اسلام کے جلتے چراغوں کی لود مم پڑ چکی ہوتی اور محاشر وا خلاقی انحطاط کا شکار ہو چکا ہوتا مسلفین کو ان القاظ میں تھیجے فرماتے:

'' وہاں جا کرامراء کی ملاؤمت نہ کرنا ، کی امیر کا وظیفہ قبول نہ کرنا ، ہر کام میں اللہ

کی خوشنو و کی کو چیٹی نظر رکھنا ، خرور و تکبیر سے پچنا ، وات کی پابندی کرنا ، کیا ب اللہ اورسنت
رسول کو تھا ہے رکھنا ، شرع کی حدود سے تجاوز نہ کرنا ، میادہ زندگی گڑا رہا ہے بلیخ حق میں کسی
مصیبت یا رکا ویٹ سے ول ہر واشتہ نہ ہوتا ، خیر مسلموں سے رواداری کا برتا و کرنا ، و نیاو ک

عزت اور نمود و فہائش سے ہر ہیز کرنا ، اطاعت خداو تھی کو عاوت بنانا ، تیری ہر آ رز واللہ کے

بڑت اور نمود و فہائش سے ہر ہیز کرنا ، اطاعت خداو تھی کو عاوت بنانا ، تیری ہر آ رز واللہ کے
اور کو کی نہیں ،
اللہ کی چو کھٹ کو نہ چھوڑ نا ، جس کا درواز ہ بنتر نہیں ہوتا ۔'' (۲۳۳)

آپ نے نفاق اور شرک کوجڑے اکھاڑ بھینکا واسلام کے مرکڑے ہے ہوئے عراقی معاشرے کومرکڑ اسلام کی طرف بلایا۔ توحید اخلاص اور اطاعت رسول اللہ کا درس دیے جوئے فر مایا اے اہل عراق میدد نیا ظلمت کدہ ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ ظلمت کے ان اندھیروں میں چراغ لے کردافل ہو۔ (۲۵)

آپ نے علم کے ساتھ عمل پر بھی زور دیا ، کیم شعبان ۵۲۵ ہے کو ایک باراپے مدرے کی مجلس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا علم سکھواوراس پر قبل کرو،ا خلاص پیدا کرو اوراپئے نقس اور جملہ مخلوق سے مجرو ہوجاؤ۔اللہ اللہ کہواوریاتی سب چھوڑ دو۔ا سے علم کے مدی اعلم کے بغیرعمل کے اورعمل کے بغیر اخلاص کے کچھے تیں کیونکہ علم بلاعمل اورعمل بغیر ا فلاص كرا يے بق ب جي جم يغيرروح كے ہوتا ب (٢٦)

آپ کا نظریہ معیشت میسی انتقابی تفار آپ کے نزدیک دنیا کاخری کرنا جائزاور
اے سنبال کر دکھنا نا جائزام ہے۔ آپ اوگوں کہ تقین کرتے: " دنیا انسان کے لیے جدا کی
گئی اور انسان اللہ کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ ایک مجلس میں فریاتے ہیں : و نیا کا ہاتھ میں
رکھنا جائزہے جیہ ہیں رکھنا نا جائز ہے اس کا کی سب سے نیک بھی کے ساتھ جی کرنا جائز
ہے لیکن و تیا کا قلب میں رکھنا نا جائز نہیں ہے۔ اس کا دروازہ پر کھڑا رہنا جائز ہے لیکن
دروازے ہے آگے بڑھنا جائز نہیں۔ اس میں تیری کھڑات نہیں جب بید ندواہ ہے وجود
اور گلوق ہے فنا ہوجا تا ہے تو گویا وہ کو و نا اور ہوجا تا ہے۔ (۱۷)

در س و تدریس اور وعظ و تصیحت کے ساتھ آپ مدرسہ قادر سے بیش ایک رباط کی بنیاد رکھی جہاں آپ نے اپنے مریدین کو تصوف کی تعلیم دیے واپنے مریدین کوسلوک کی منازل نے کرائے اور ان کی تربیت کرتے ہملوک کے بیتمام قواعد وضوابط جنہیں شخ نے مریدین کی تربیت کے لیے حین فریا وہ قادر یہ ملیط کی بنیاد ہے۔ (۴۸) آپ کی پر مشش اور با کمال شخصیت کی وجہ ہے آپ کا جاری کردہ بیسلسلہ ایک تحریک میں کرآپ کی زندگی بیس بیس اور با کمال شخصیت کی وجہ ہے آپ کا جاری کردہ بیسلسلہ ایک تحریک میں کرآپ کی زندگی بیس بیس بیس ہوگئے۔ (۲۹)

جس عہد ہیں آ پ نے تصوف کی اس تجریک آغاز کیا اس عہد ہیں صوفیاء کے مسالک وسعت پذیر ہورہ تھے۔ تصوف کو تقید کا نشات بنایا جار ہاتھا۔ عہاس ابن عقبل جیسے مسلم وین تصوف کی افا دیت ہے انکار کر بیٹھے تھے۔ عبدالقد الا تصاری البروی اور ابن الجوزی جیسے علما وتصوف پر تقید کر رہے تھے۔ سوال بیتھا کہ ذہدوتصوف کے عناصر کوشر بعت ہے۔ سوال بیتھا کہ ذہدوتصوف کے عناصر کوشر بعت ہے ہم آ بنگ س طرح کیا جائے ؟ ان حالات میں آ پ نے اپنی کملی سرگرمیوں کا آغاز کیا بیفی اور اصطلاحی بیجید گیوں ہے بہ کرسی تصوف کو واضح اور سادہ اسلوب دے کرمیں اس

کی زبان کوعام فہم بنایا اوراس کے ساتھ وابستگی کے دروازے ہر خض پر کھول دیتے۔ آیک عظیم فقیداور صوفی مبلغ ہونے کے ناطعہ طالیس بری تک وعظ وارشاد کا فریضدادا کرے لوگوں برعملا ایت کر دیا که تصوف برمحض ابل خلوت کی اجارہ داری درت نیس ، (۳۰) آپ نے تصوف کے برامرار دعزیت (باطنیت وراقضیت ) سے نکال کرشر بیت کے ساتھ ہم آ ہگ کر دیا۔ نظام خانفای کی اصلاح کی اور بیعت کے طریق کارکواس قدرسل اور بیتر بنایا که آب کا قائم کیا ہوا سلسلہ قاور پدایک تحریک بن کر یوری دنیاش پھیل کمیا۔ (۳۱) سلسلہ قادر میا کا تج تربیت اور اس کے اصول کی بنیا دانلہ کی اطاعت رمول النهاي في كل اطاعت ، خدمت مخلوق الله كي اطاعت ان تين اصول يررحي ادرلوگوں کو بتایا کدان تینوں اصولوں کا تعلق علم وعمل ہے ہے۔ اطاعت البی کے لیے احکامات البی کا جائنا ضروری ہے ، اس علم آوعلم شریعت کہا جاتا ہے۔ اگر سالک اس امر کو جائے کا متنی ہو کہ اطاعت الّٰہی کس طرح کی جائے؟ اللہ کی خوشنووی کیسے حاصل کی جائے؟ اور رضائے النبی کے لیے مخلوق اللہ کی خدمت کس طرح بجالائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکر متلطقہ ہے محبت اور آپ کے طریقوں پر چلنے کاعلم حاصل كرينا كداس براتباع رسول التعاقيق كي را ذآسان ووجائه ،اس علم كو بلم طريقت كمتبة ہیں۔علم وکمل کے طالب کے لیے شخ طریقت کی محبت اختیار کرنا شروری ہوتا ہے۔اس ليتادريك بانى قرمات ين:

''اگر آو فلاح جاہتا ہے آوا لیے شخ کی سحبت اختیاد کر جوش تعالی کے علم اور علم کا عالم ہوتا کہ وہ تجیے علم سکھائے اور مؤدب بنائے اور تجیے حق تعالیٰ کے رائے ہے واقف کرے مرید کو دعظیراور ہمر کے بغیر جارہ تیں ۔ کیونکہ وہ ایسے جنگل میں ہے جہال ساتپ بچھواور طرح طرح کی آفتیں ، بیاس ، اور درندے ہیں ۔ پس رہبران کوان آفتول ہے پچاتا ہے اور ان کو پاتی ، پھل دار درختوں کی جگہ بٹاتا ہے۔ اور اگر رہبر نہ ہوتو در ندول والی چھر کی زمین پر جاپڑے گا جہاں کثرت سے سانپ ، پچھواور آفتیں ہوگی ۔ اس لیے شخ کال کی جبتی سالک پرفرض ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

والذين جاهدو فينا لنهد ينهم سبلنا (٣٢)

آب اینے مریدین کوفرہاتے ،علم فقدحاصل کرواور پھر گوششینی اختیار کرو، پہلے فقد ظاہری حاصل کرواور بعدیش فقہ ہافنی کی طرف جاؤ کیونکہ علم کے بغیر عبادت ،اصلاح ے زیادہ فساد میں جٹلا کرتی ہے۔ (۳۳)

الوك كاعن الكان إلى:

حق مصدق اورعدل عدل اعضاء پر ہوتا ہے ، حق حقول پر ادرصدق دلول پر، اور صدق دلول پر، حمی حق حق برادرصدق دلول پر، حمی پراپنے رہے اوسدق دل سے طلب کیا تو اس کو جی کے دل میں ایک ایسا آگئے ، بن جائے گا اس کو و نیا و آخرت کے مجا تیات دکھائے گا۔ (۳۴ ) آپ نے علم وادب اصلاح سیاست ، معاشرت کے ساتھ ، جہاد کے شعبہ علی تھی اہم خدمات انجام دیں۔

آپ نے سب سے پہلے تقس کے خلاف جہاد کیا۔ عبادات و ریاضات و کیامدات کے اور اس راویس سے پہلے تقس کے خلاف جہاد کیا۔ عبادات کے اور اس راویس بے بناہ شخصیں برداشت کیس۔عراق کے سحراؤں بی ہم اللہ برس اس طرح ہا جو کیا کہ دیکلوں آپ جانے تھے اور دیکلوں آپ کو جانی تھی۔ آپ نے صد ہا طریقوں سے دنیا ہے جو نگارا حاصل کرنے کے طریقے اختیاد کئے۔ (۳۵) ۲۰۰ سال حک فجر کی تماز عشاء کے وضو کے ساتھ اوائی۔ ۱ سال تک بیحال رہا کہ تماز عشاء کے وضو کے ساتھ اوائی۔ ۱ سال تک بیحال رہا کہ تماز عشاء کے بعد قرآن مجید شروع کرتے اور ہی کے وقت ختم کردیتے ہیں میادت الی میں گزار دیے کے آئے کہ کھاتے ہیئے کو بھے نہ ملا۔ ۱ سال میں برج مجمی میں عبادت الی میں گزار دیے کے اس کے بعد آپ نے دیا تھی کے بعد آپ نے بھر آپ نے بھرآپ نے بھر نے بھراپ کے بھرآپ نے بھراپ کے بھرآپ نے بھراپ نے بھراپ کر سے باردیا۔ اس کے بعدآپ نے بھراپ نے بھراپ کے بھرآپ نے بھراپ کے بھرآپ نے بھراپ کے بھرآپ نے بھراپ کے بھرآپ نے بھراپ کے بھراپ کر سے بھراپ کے بھراپ کی بھراپ کے بھراپ کے بھراپ کے بھراپ کے بھراپ کے بھراپ کی بھراپ کے بھراپ کی بھراپ کے بھراپ کے بھراپ کی بھراپ کے بھراپ کی بھراپ کے بھراپ کی بھراپ کے بھراپ کے بھراپ کے بھراپ کی بھراپ کے بھراپ کی بھراپ کے بھراپ کی بھراپ کے بھراپ کے

ا ہے مریدین اور توام الناس کو جہادیالنفس کی تلقین کی اورا ہے قابوش رکھنے کے لیے قرمایا:

"ا ہے تفس کو قابوش رکھواس ہے پہلے کہ وہ تھے پھاڈ و ہے ، توجب بھی ا ہے تفس کے خلاف جہاد کرے گا۔

الشس کے خلاف جہاد کرے گائی پر عالی آئے گا اور تخالف کی تلوارے اے آل کرے گا۔

الشاہ ہریارتی ذیدگی عطا کرے گا وہ تھے ہے جھڑے گا ، شہوت ولذت کا تقاضا کرے گا اور اس بات کا خیال تیں رکھے گا کہ حلال کیا ہے اور جرام کیا بقش کو یار بارزیمہ اس لیے کیا جا تا ہے کہ آت مجاہدہ کرتارے اور اجروائی دارا جا تا ہے کہا

يى مفهوم ال عديث نبوى كانب

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر الديث كم منهوم أوال آيت كريم ش ال الرج بيان كيا كياب واعبد ربك حتى ياليك اليقين (الحجر: 99)

پس بندہ موسی اپنے تھی کے خلاف برسر پیکار رہٹا ہے جی کدا ہے موت آجاتی ہے۔ وہ رپ کی بارگاہ میں جب چیش ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں مجاہدے کی تکی تکوار خون میں ات یت و کچے کررپ کر بھرائے جنت میں ابدی انعتوں سے تو از ویتا ہے اورا سے خوشتجری ستاتا ہے۔

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى

ترجہ: اور جواپنے رب کے حضور کھڑا ہوئے سے ڈرتا رہے گا اور ہر بری خواہش ہے اپنے نفش کورو کٹار ہے گا چھیٹا جنت اس کا ٹھٹا نہ ہوگا ، گو پاالشد کا نیک بندہ وہ ہے جو دنیا ش رہ کر ہر لمحہ اپنے نفس کے خلاف برسم پریکار رہتا ہے جس جہاد پالنفس ہے اور یکی واثنی جہاد ے۔(۳۷) آپ نے اپ نفس کے خلاف مجاہدے کو اولیت اور ڈیٹج اس لیے دی ہے تا کہ
اس کا نفس اتنا رہ ہتدری مراحل ہے گز رکارنش مطمنہ اور پھراس کے بعد نفس راخیہ کا درجہ
اختیار کر لے ۔ اس مقام پر بھی کروہ جو بھے کہا ہے رضائے البی ہے کہتا ہے ۔ اپ نقس کی
جودی میں کچھنیں کہتا ہے جب بندوموں بیرجہ و مقام حاصل کر لیتا ہے تو اس پر جہاد
بالسمان بھی لازم ہوجاتا ہے ۔ حدیث کے مطابق ظالم حکر ان کے سامنے کلے تی کہتا جہاد
اکبرہے ۔ آپ نے یہ فریش بخر بی انجام دیا۔ وقت کے جا برحکر ان اور ظالم امراء کو برسر عام
توکتے خیف مستنج یہ باللہ اور وزرا ، وامراء کوام بالمعروف قرات رہے ۔ بدعت کے خلاف
ہردفت برسر بریکا درہتے اور کسی سے دعایت ندفر ماتے ۔ (۴۸)

آ ب کے عبد میں اسلام زوال پذیر تھا اخلاقی انحطاط اور تشکیک والحاد زور پکڑچکا تھا۔ان حالات میں آ بے فیلغا ،وامراء کو قطوط لکھے عوام الناس کی اصلاح کے لیے

الغنية لطالبي طريق الحق

تھنیف فرمائی ۔ اس کتاب میں آپ ایک معلم کی طرح تعلیم ویے نظر آتے ہیں۔ کتاب کے آغاز میں تی العقید وسلمان کے اطلاقی او معاشر تی فرائنس کی نشاعہ ہی فرمائی ہے۔ تیم فرقوں کا ذکر کیا ہے اور تکھا ہے کہ حضور قابط کے کے خرمان کے مطابق ان میں صرف اہل سنت جماعت کا فرقہ ما تی ہے۔ تصوف کی حقیقت اور اس کے مظہوم کی وشاحت فرمائی ہے۔ یسوفی اور متھوف کے فرق کو واضح کیا۔ پیرومرید کے ربط اور حقوق و فرائنس پر فرمائی ہے۔ مسائل بیان کئے ہیں۔ ''کتاب روثنی ڈائی ہے۔ عقیدہ تو حیداور ارکان جمساور فقہ کے مسائل بیان کئے ہیں۔ ''کتاب الا وب' میں انفرادی اور کیلئی زندگی کے بارے میں شرق آ داب بتائے ہیں۔ ''باب الام بالمعروف' میں امریالمعروف کی اجمیت اور اس کی شرائط کھی ہیں۔ ''باب معرفتہ الصافح'' بالمعروف' میں امریالمعروف کی اجمیت اور اس کی شرائط کھی ہیں۔ ''باب معرفتہ الصافح''

یں ایمان کی حقیقت اور بدعت و خلافت کے فرق کو واضح کیا ہے '' باب الا تعاظ بمواعظ القرآن'' میں تفس ، روح اور قلب کا ذکر کیا ہے۔ صغیرہ و کیبرہ گناہوں سے بیخے اور توب کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ سمال تیر میں آئے والی شرقی عبادات کا ذکر کیا ہے۔ کتاب کے آخر میں ذکر وقتل برا تیہ و مجاہدہ بمبر وشکر مصدق و سفا اور تو کل ورضا کا ، اجرو ثواب بیان کیا ہے۔ بٹریعت وطریقت کا منہوم واضح کرتے ہوئے سلمانوں میں احیاے اسلام وا بمان کی جے بٹریعت وطریقت کا منہوم واضح کرتے ہوئے سلمانوں میں احیاے اسلام وا بمان کی جمہ نورکوشش کی ہے۔ آب نے کنتوبات کے ذریعے بھی مسلمانوں کو صرا واستقیم پر لائے کی بھر نورکوشش کی ہے۔ آب نے کنتوبات کے ذریعے بھی مسلمانوں کو صرا واستقیم پر لائے گ

"ائل البصار كرموز المناقل وفي الفاق وفي المناقل المناز ووسالكم من دون الله من ولي والانصير كم منوط طاقة كواتي الله كي المن الله من والي والانصير كم منوط طاقة كواتي الله كي المن الله المن الله المن الله المن الله المن الله المن والمناقلة المناقلة وقع اجرة على الله (٣٩)

جہا ویالسیف عملی جہاد ہے جو کفار کے ساتھ کیا جا تا ہے۔ آپ نے عملی جہاد کے کے مدرسہ قاور یہ جہاں گیا ہم جہاد کے کہ سرسہ قاور یہ جہاں گیا ہم جہاد کی تام سے قائم کیا ، جہاں گیا ہم جہاد کی جہاد کی تربیت دی جاتی تھی ۔ آپ کے نز دیک جب بتدہ میوس جہاد بالنفس ، جہاد یا تقلم ، اور جہاد باللسان کے مراحل ملے کر لیتا ہے تو عملی طور پر جب مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجائے اور کفار سلطنت اصلامہ کو میا نے پڑھ جا کہی اور ان کے قلم وستم حدے بڑھ جا تیں تو خانقا ہوں سلطنت اصلامہ کو میا تا میں تو خانقا ہوں

ے فکل کررہم شیری ادا کرنا لازم ہوجاتا ہے۔ آپ نے ۱۱ زی القعد ۵۲۵ ھیں اپنی خافاہ میں وعظ کرتے ہوئے فرمایا:

و پہنو میں اللہ ہے العزت نے دوجہادوں کی خبردی ایک جہاد طاہراور دوسرایاطن عجاد باطن اور خواہش اور شیطان اور طبیعت کا جہاد ہے اور گنا ہوں اور لفزشوں ہے تو بہ کرنا اس پر ٹایت قدم رہنا شہوتوں اور حرام چیزوں کا ترک کروینا ہے۔ جہاد ظاہر کا فروں سے اور رسول الشفیف کے شنول سے جہاد کرنا ہے۔ ان کی تکواروں ، تیروں اور ان کے خیزوں کامقابلہ کرنا اور تل کیا جانا ہے۔ (۴۰۰)

آپ کاپیرخطاب اس عبد کی عکای کرتا ہے کہ جب بلحوتی خلفا وفر انسیبیوں ہے برسم پیکار تھے۔ مثما والدین زنگی جو بہت بڑا مجاہد تھا اور اس نے فرائسیسیوں کو اس علاقے ے نکال دیا تھا لیکن باطنوں کے اتھوں اسم صیر عظیم مجاہد اسلام شہید ہو گیا۔ سلطان صلاح الدين الولي كاباب بحم الدين ، عماد الدين ذكلي كي فوج كاسيد سالا رخفا بحم الدين ایوب، شخ عبدالقادر جیلانی کامریداور تربیت یافته مجاید تقایم ال کے کردستانی علاقے میں كروقوم آبادتكى \_صلاح الدين الولي كاباب اى كروقوم بين سے تفار كروستاني قوم يوى جنگجوا در بها در تھی۔عیسا کی شہب بیرو تھے۔ان کی بہادری کی وجہ ہے مسلمان حکمران انہیں زیرند کر سکے۔عبای حکمران ان کے ہاتھوں تک۔ آ چکے تھے۔ شخ عبدالقادر جیلانی " اپنے چندمریدین کے ہمراہ اس متی شراقشریف لے گئے۔ آپ کی تبلیغ سے پستی مسلمان ہوگئی۔ صلاح الدين اليوني كے باب جم الدين نے آپ كے ہاتھ پر بيعت كى اس وقت صلاح الدين ايو بي كي تمروس سال تحيي تجم الدين الي يسط صلاح الدين ايو بي كے بمراہ يقداد يس شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی ۔ آپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ میہ یجہ اسلام كاعظيم مجاهداور فانتح بوگا \_صلاح الدين ايو في ، نورالدين زنگي كي فوت ميس سيدسالار تھا۔ تورالدین رُکی بہادر سپاہی ، مد بر سیاستدان ، تبحر عالم ، فتیہ اور محدث تھا۔ احادیث کا مجویہ ' فخر التوری' کے نام سے مرتب کیا۔ ۵۳۹ ہے میں دشتی کا حاکم بنا۔ ۵۶۹ ہے تعر ۵۹ سال قوت ہوا اور سلطان صلاح الدین ایو بی ۵۸۹ ہے بین ونیا سے رفصت ہوا۔ ونیائے اسلام کے بیرونوں نامور مجاہد مدرسے قادر یہ کے تربیت یا فتہ تھے۔

صليبى جنگوں كے شروع ہوتے ہى شيخ عيدالقادر جيلائى نے اپنے مسكرى شيب كو فعال كرديا مسليبى جنگوں ميں مجاہدين كى كھي آپ تيار كرتے اور محاة ير دواتہ فرماتے۔
آپ نے اپنے جيئے سيدعبدالعزيز كوشالى علاقہ ، جبال اور كروستان ميں بيبجا، انہوں نے اپنى زيروست تبليغ اور شعلہ بياتى كے ذريعے كردوں ميں جذبہ جبادكى روح بجونك دى۔
آپ كى كاوشوں سے صلاح الدين الد

امام غزاتی کی تعلیم و تربیت نے تھرین تو مرت (باتی سلسلہ مؤجدین) جیسے تجاہد اور مجاہد کر پیدا کئے جن ش ایک تا مور مجاہد پوسٹ بن تاشخین تھی تھا۔ جس نے عیسائیوں کو پے در پے شکستیں دے کرائیین پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔ مرابطین ہی تھے، جنہوں نے سلطان صلاح الدین الیولی کی مدد کے لیے بحری بیزا مع مجاہدین بیججا۔ مرابطین کا اقتدار جب زوال پذیر ہوا تو شخ عبدالقادر جیلائی کے تربیت یا قت مجاہدین ان کے لیے قدیمی اور سیا می وصال تابت ہوئے۔ (۴م)

موحدین ،امام غزائی کے تربیت یافتہ تھے اور شاؤلیدو تجانیہ سلسلے کے مجاہدین قادر پہ سلسلے کے فیش یافتہ تھے۔ سیدالحاج عمر ، قادر پہ سلسلے کے ایک مخطیم مجاہد تھے۔ جنہوں نے مکہ محظمہ بیس ، قادر پہ سلسلے بیس ، ایک بزرگ کے دست اقدی پر بیعت کی اور واپس افریقد آ کر تبلیغ اور جہاد کا شعبہ قائم کیا اور جہاد کے سیدان میں ایسی عظیم الشان خدمات انجام دیں کہ آج تک ان کا نام افریقہ کی تاریخ میں شہری حروف میں لکھا جا تا ہے۔ مرغانی سلامل بھی قادر پرسلسلے کے فیض یافتہ تھے۔

الجزائر شل فرانسیں فوج نے جب حملہ کیا ، کفارے خلاف جنگ کی قیادت

قادر یہ سلسلے کے ایک بزرگ مردار کی الدین کوسو ٹی گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے عہدالقادد

الجزائری کو اس جبادی محاذ کا سالار بنایا ۔ عبدالوہا ب نجدی کی تحریک نے جب دھمکی کی
صورت اختیاد کر کی ادرائ کے نظر نے امام حسین کے روضہ پر چھاپ ماد کرا ہے لوٹ لیا تو
کوئی انتقام لینے والا شقار اس دوران مملوک گورز داؤ دیا شاجو کہ شخ عبدالقادر جیلائی کے
مدرسے قادر سے کا ایک طالب علم تھا مائی نے قلم چھوڈ کر تلوار سنجالی اور مقابلہ کیا اور کردوں کو
ہدر سے فلک سنیں ویں۔ (۴۴)

شخ جیلانی علیہ الرحمہ نے اپنی ایک مجلس میں اس محاشی تفادت اور اور کی بھے اور اس میں پوشیدہ محکمت الہے کوشکت ولول کی تسکیس اور ان کی محرومیوں میں شامل ہو کر دلجوئی کرنے اور اس محکمت کوشچرا نمان قرار دیا ہے۔ ونیا کی نایا تعداری کا ذکر کرتے ہوئے دنیا دارشخص کوشاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"اے دنیا اور سامان دنیا ہے خالی ہاتھ ، دنیا اور اہل دنیا کے رائد ہے ہوئے ،
اے گمنام اے بھوکے بیاہے ، بر بریز جم والے ، تشن چگر ، اے زبین کے ہر گوش مجدود میانہ
میں پراگندہ رہنے والے ، ہر ور کے ٹھکرائے ہوئے ، مراود نیا ودنیا ہے محروم ، شکت قلب اور
خواہشوں اور جا جنوں ہے بھرئے ہوئے دل والے ، بیہ ہر گر نہ کہد کہ القد تعالی نے مجھے فقیم
منا دیا ، جھے ۔ دنیا کو ہنا دیا ہے۔ مجھے گرا دیا۔ مجھے مجھوڑ دیا ہے۔ ، جھے ۔ دنیا میں گرار نے کی

چیز تبیں دی۔ مجھے گمنام کیا ہے پخلوق اور میرے بھائیوں میں شہرت تبیں دی اور دوسروں کو نعت کامل سے نواز اہے۔ اللہ تعالی تے تمہارے ساتھ پیسلوک اس لیے روار کھا ہے کہ تمہارا خمیر اچھا ہے۔ اس میں رحمت خداوندی کی ٹمی پیٹی صیرورضا یقین ، امرو تبی کی موافقت اور سفات جلال کاعلم متواتر پہنچار ہے گا۔ تو حیدوا بھان کے اتوار برستے رہیں گے۔ ''(۲۳۳)

## والمات:

- ال يوفيرا كال الكارك الراك الكاكم الم
- ۲ ندوی الحسن علی (م ---۱۰) دعوت و نزیمیت ،مطبوعه ایج کیشنل پرلیس کراچی ، ۲ - ۱۹۷۷ و بحواله جلال العنین ، ۱۳۰۰
  - حیلاتی شخ عبرالقادر (م۱۲۵ه) فیض بردانی المفوظات ۱۳۹۸مطبوعه لاجور
- ٣\_ النَّاو في مُخلق مجمد بن يَجِيًّا ، فَلا مَد الجواهر في منا قب عبدالقادر ، ( = ٩٩٣ هـ ) مطيعة مصطفى اليالي أخلعي مصر ، ١٩٥٦ ، الآ
  - ۵- قائدالجواهراسي
  - Tac all 1/2 1
- ے۔ خطنو تی ، تو رالدین انی الحسن ، (ت™ا کھ) بہجۃ الاسرار ومعدن الاثوار ، مطبعۃ مصطفیٰ الیا بی الحلق واولا وہ مصر • ۳۳ اھ ، ال
  - ٨\_ فلاتدالجواهراي
- ۵۔ وہلوی ﷺ عبدالحق محدث، (م۲۵+اھ) اخبار الاخیار، فاری مطبع احمدی لاہور،
  - 18:01120
  - ١٥ قلاكدالجواهر، ١٩
- اا۔ این کیٹر ، الحافظ الفد اعماد الدین ، اسائیل بن عمر الدشقی ، (= ۲ مے مے ا

البدارية والنهابية المطبع العربية لا مور، ما شرالمكية القدوسيدلا بور١٩٨٢ء ٢٥٣: ٢٥

١٢ - قلائدالجواهر ١٨٠

タアンノノリギニア

١١٠ قاعدالجام ١٨٠

95-10-10 == -10

١١٠ قلاندا جواهر ممل

ے ا۔ جیلائی شخط خیدالقاور فیوش توٹ میز دائی ، ترجمہ النتے الربانی ، مترجم مفتی محدا براہیم قادری ، مطبوعہ لا بحور ، ۱۹۸۳، ۱۹۹

١٨ - كادرى، جال محر (م٩٤ ماء) ما تر العارفين مطبوعه لا بور مطبع تدارد، ١١٥

19 - آواب العلوك ع٨-٨٥

٥٠-٥٥١/ العراره ١٠٠

الا تخاربان، وال

٣٢ نفية الطالبين واردو وعربي يحيوب سحاني فظب رباني مطبوع نفس اكيدى اردو

بازاركرا يى ا: ٢٠٠١

٢٣٠ غنية الطالبين، ١: ١٠٠٠

٣٣ ما رُ العارفين: ١١٥

٢٥ - شخ عبدالقادر جيلاني فتوح الغيب ، (عربي اردو) مترجم سكندرشاه مطبوعه لا بور

LOY 19ZA

רוא ולשול וליות באות

21\_ التحارياتي عربي الرود 19:01

PA\_ اردودائزهمعارف اسلامي، مقاله قادرية طبع اوَل ١١/١:١١٠٨ ١٩٤١ =

۳۹ \_ ندوی دابوالحس علی (م ۴۴۰۰ م) دعوت وعزیمت اصطبوعه ایجویششل پرلیس کراچی ۲ ۱۹۷۲:۱۱۹۷۲

- ۱ اردو دائزه معارف اسلامیه، مطبوعه بنجاب یو نیورشی پرلس لا بور ، ۱۵:۳۳۳ ه

アッド:10ことがころり

۲۲ بیلاتی شخ عبدالقادر ، الغدیه الطالبی طریق الحق ، مکتیه تراث الاسلام دارلالها ب صلیونی دشق ۲۴۳۰۴

٣٢ الْقُرِّ الرباني،١٢:١٤٤

T=+: 12= 151 - FT

٢٥ شعراني عبدالوباب بن احمد ، (م ١١٥ه ) الطبقات الكبرى ، دارالفكر يروت ١٩٩٩ء ١٨٥١ع

٣٧ - جيلاني ، شخ عبدالقادر بن الي صالح ، آ داب السلوك (شخصّ محد شسان نسوح عز قول )مطبعة دارالسنانل دشش ،الطعية الا ولي ١٩٩٥، ١٩٩٥ – ١٩٢

27- آواب السلوك 190-mg

٢٨- قلائدالجواهره ١٠٠٠

P9\_ اخارالاخارفی امرارالا برار (قاری) سع-20

٣٠٠ الفتح الرياني ترجمه فيوش غوث يزداني (عربي اردو) ١١٨ ٢٠٥ ما ٢٠٠٠

۳۱ ما چدهرسمان ، هنگذاا ظهر جبل ، صلاح الدين وهنگذاعات القدس ، الداراالسعو ديد ۱۹۸۵ ء ، ۲۳۴-۲۳۹ ۳۳\_ بر بلوی محمود (معاصر) تاریخ ملک عراق، مطبوعه فیرود سز لا مور ، ۳۲-۱۲۵-۱۹۵۱ ۳۳ \_ الفتی الریانی، ترجه فیض غوث بزدانی، هر بی اردو، ۲۳۵

## حضرت غوث الأعظم كى تعليمات اورعصر حاضر ميس ان كى ضرورت واجميت

(ۋاكىزمىتازاھىدىدىاالازھرى)

عصر حاضر کے البال نے سائنسی جنعتی اور اقتصادی ترقی کی جن منزلوں کو چھو لیا۔ آج سے فقط سوسال کے انسان کواس کا تصور بھی ٹیس تھا، جدید ترین ڈرائع اہلا گے نے دنیا مجرکوایک گاؤں کی صورت دے دی ہے ، دنیا مجر میں کمیں کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے تو يفرونيا تجرين جنكل كآاك كي طرح تجيل جاتي بيكن آئ كالنبائي معاشره تمام زرتي کے یاد جود کھوکھا اپن کا شکار ہے۔ جیز ترین قرائع آ مدورہ اور جدید ترین قرائع ابلاغ کے یاد جود معاشرہ انسانیت، ہمدروی اطلاقی اقد اراور قریتوں سے محروم ہوکر بے انصافی ، عدم مساوات اور بےاطمینانی کی گہری کھائی ٹیل گراہوا ہے۔ آخراس مرض کی دوا کیا ہے؟ الله تعالى في بني توع السان كوه نيوى اوراخره ي سعادتون عد تعكمتار كرفي كيك ر سولوں اور نبیوں کو میسوٹ فر مایا۔ اور جب خاتم الانبیاء والسلین تطابقہ کی آخریف آوری کے ساتھ نبوت ورسالت کا سلسلہ اپنے کمال اور اختیام کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نجی کے دین کوسر بلندر کھتے اور اپنے حبیب علیقے کی امت کو سے ولولوں اور حوصلوں ہے آ شتا كرئے كيلئے امت مسلمہ كوعظيم شخصيات سے لوازا اور قطب رياني سيدنا أيشيخ عبدالقادر جيلاني يحى اليي بي حيات آفرين فخصيتول من عاليك إن ين من كي كتاب زيت كاليك آیک ورق گزال رسیدہ چس کیلئے یاد بہاری کا آیک خوشگوار جھوٹکا ہے۔ آپ کی تعلیمات نے عالم اسلام کے مرکز بغداد میں توٹ بجوٹ کے شکارمعاشرے کوحیات نو کا مڑ دوستا کرمسلم

امہ کے تجیف و ٹاتوان بدن میں ٹی روح کیے وک وئی، تب سے اب تک آپ کی تعلیمات امنی امت مسلمہ کوروح کی غذا فراہم کررہی ہیں اور عصر حاضر میں تو آپ کی تورٹو راتھ کیمیات ماضی کی بہتست کہیں زیادہ قوت کے بہتست نیادہ اتھ ہوگئی ہیں۔ کیونکہ مادیت بھی ماضی کی بہتست کہیں زیادہ قوت کے ساتھ انسانیت اور اخلاقی اقد ارک ساتھ خبر دآ زیا ہے اور ایسے حالات ہیں سکون ٹا آشنا ، دلوں سے خود اور اخلاقی اقد ارک ساتھ خبر دآ زیا ہے اور ایسے حالات ہیں سکون ٹا آشنا ، دلوں سے خود خرضی والا کی اور مال کی عبت کو ذکال کر عبت ، ایش راور سکون سے ہمکتارہ ہی لوگ کر سکتے ہیں ، خرضی والا کی اور مال کی عبت کو ذکال کر عبت ، ایش راور سکون سے ہمکتارہ ہی لوگ کر سکتے ہیں ، عبی سکون نا آخر مسلم المہ دھنر سے جن کے دل ور مالے قرآن و حدیث کی روح سے آخا ہوں ، آج بھی اگر مسلم المہ دھنر سے خوت الاعظم کی ان حیات آخر کی تعلیمات کو ایٹا لے جو قرآن و حدیث کے حجے فہم پرٹنی ہیں تو تا الاعظم کی ان حیات آخر کی تعلیمات کو ایٹا لے جو قرآن و حدیث کے حکے فہم پرٹنی ہیں تو تا تا جائے کی مالم الملام اپنی تمام محرومیوں سے تجات حاصل کر سکتا ہے۔

جب بھی امت مسلم علمی جملی ، روحانی اور سیای زوال کا شکار ہوئی ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم امد کوئٹسی الیے قروے ٹواڈا جس کے وجود نے سحراؤں کوگشن بنا دیا اور اسلام کے علمبر داروں کو سراٹھا کے جینے کا ڈھنگ سما دیا ، اور اس یاے کی نشائد ہی سرور دوعالم ہوگئے یوں قرما گئے ہیں ۔

> ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ا

اللہ تعالیٰ اس امت کی (سربلندی کیلئے) ہرصدی کے آغاز میں ایک شخصیت کو پیدافرما تا ہے جس کے دَر لیع تجدیدواحیائے وین کافریضہ سرانجام پاتا ہے۔

حضرت سیدنا الثینی عبدالقادر جیلانی تقریباً چونیش سال تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد چھٹی صدی کے آغاز میں رشدہ ہدایت کا فریضہ سرانجام دیئے کیلئے میدان اَ رزار میں اُتر چکے تھے ، آپ کا دور مسلمالوں کے سیاسی تشیب وراز ، مذہبی کھکش ، مادیت پرتی اوراخلاقی بے زاہدوں کا دور تھا ان حالات میں آپ نے علم کی تروق کا ورامت کی روحانی تربیت کے ساتھ ایک تفاصوش انقلاب بیا کر دیاء آپ نے امر بالسروف اور ٹھی عن اردحانی تربیت کے ساتھ ایک تفاصوش انقلاب بیا کر دیاء آپ نے امر بالسروف اور ٹھی عن المنظر کا فریضہ سراتھا موسیتے ہوئے و نیا کی بے ٹیاتی کو عیاں کیا اور فکر آخرت کو اجا گر کیا۔ تجدید داحیائے وین کیلئے آپ کی کوششوں کی وجہ سے بی اور کھی الدین کے لقب سے یاد کیا گیا۔

ملک شام کے ایک سکالرڈ اکٹر بجیدالرزاق الگیلائی لکھتے ہیں:
"ہم بغداد میں حضرت شخ عبدالقادر جیلائی کی زندگی کو دو حصول
التقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ۱۳۸۸ھ شن آپ کی بغداد آمد سے
التقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ۱۳۸۸ھ شن آپ کی بغداد آمد سے
التقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ۱۳۸۸ھ شن آپ کے دوسال تک ہے اور یکم کے چرائی جلانے بغلیم دینے اور وعظ و
ارشاد کا مرحلہ ہے یہ

حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلائی مسلمانوں کے اخلاقی زوال پر بہت وّلیسر ہوتے اورمسلمانوں کو پینجھوڑتے ہوئے بہت خوبصورت اور بلیغ انداز بیں دین کے داس سے وابستہ ہونے کی تلقین فرماتے ، آپ کا ارشاد ہے۔

> ''فاجرون ، فاسقون ، ریا کارون ، بدعات میں مبتلا گراہوں اور خوبیوں سے محروم مرعیوں کے باعث اسلام گرید کناں ہے اور مددکو پکار رہا ہے ۔ کتا اپنے مالک کو اس کی حفاظت، شکار زراعت اور جانوروں کے معاملے میں نفع دیتا ہے۔ حالانکہ اس کتے کا مالک اے رات کے وقت ایک لقمہ یا چھوٹے مجھوٹے لقمے کھلاتا ہے اوراے انسان تو اپنے رب کی نعمیں بیٹ بھر کر کھاتا ہے اور ان

نعتوں سے اللہ تعالی کی بغشاء کو پورائیس کرتا اور ان تعبقوں کا حق ادا خیس کرتا ماس کے احکام کو پچائیس لاتا ، اور اس کی صدود کا خیال ٹیس رکھتا ہے۔

آپ کے دل میں اسلامی فیرت کوٹ کوٹ کر پیری ہوئی تھی اور آپ اپنے
وابت گان کے دل میں بھی بھی فیرت وجیت و یکھنا چاہج تے۔ آپ کے یہ جذبات اور
احساسات آپ کے چنجوز نے ہوئے درج ذیل آول سے عمیال ہوتے ہیں۔
''میرا براہو، تیرے اسلام کی تھیش ٹار ٹار ہے، تیرے ایمان کا کیٹرا
ناپاک ہے تو برہندہے تیرا دل جہالت کی ٹار کی میں ڈوبا ہوا ہے،
تیرا بین مکدرے متیرا بین اسلام کیلئے کشادہ نیس ۔ تیرا ظاہر آ راستہ
اور باطن خراب ہے، تیرے سحیفے سیاہ ہو سے بیں اور تیری وٹیا جو

مجے بہت وزیزے تیرے ہاتھوں سے نگلنے والی ہے، قبر اور آخرت تیرے سامنے ہیں۔اپنے حال کی آگی رکھ سی

اللہ جارک و تعالی نے سیدنا اشیخ عبدالقادر جیلانی کے وعظ میں پھھالیں تا جمرر کھ وی تھی جس کی مثال بہت کم ملے گی۔ عدیة الطالیون کی چودہ اور الفتح الربانی کی باسٹھ مجلسوں کا مطالعہ کرتے ہے واشخ طور پراندازہ ہوتا ہے کہ جب بولئے والے کی زبان کے پیچھے احوال بھی موجود ہوں تو ایک ایک بات دلوں میں اثر تی جاتی ہے۔

ڈاکٹر عبدالرزاق الکیلا ٹی حضرت غوث صمائی کے مواعظ کی ٹاٹیر کے بارے میں لکھتے ہیں۔

> '' وعظ وارشاد کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت ہی کم بیان کی وہ توت عطا بوئی ہو گی جو حضرت ﷺ عبدالقادر جیلائی رحمة اللہ کو

مرحمت ہوئی۔ آپ حضرت کے مواعظ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہر ورق اور ہرصنی پر گفتار کی تا ٹیراور توت واضح طور پر محسوں کریں گے، بلکہ آپ اس بات کو بلا تخصیص کسی مجلس کی چند سطور پڑاھ کر بھی محسوں کر سکتے ہیں۔ ھے

شہباز لا مکا فی حضرت سندنا شخ عبدالقادر جیلا ٹی کے مواعظ کی ایمیت اور وسیج افادیت کا ذکر کرتے ہوئے ابن رجب حتبلی لکھتے ہیں۔

"النّبَعْ عبدالقادر ۱۳ ه حرك بعدلوگوں كرا نے (معلم ومر في كی عنیت ہے) قلام ومر في كی حیثیت ہے) قلام وعرف آپ كولوگوں شن تظیم متبولت حاصل او كی آپ كولوگوں نے اپنے عقائد كودرست كی اور آپ سے عقائد كودرست كیا اور آپ سے عظیم نفع حاصل كیا۔ آپ كے دم قدم ہے (معتز كی اور اساعیلی خریب كے حقا بلے میں) غرب الل سنت كو تقویت ملی ہے۔

آ پ کے معمول تھا کہ آ پ دن گیرعلوم وقنون کی تھ رئیں میں مصروف رہا کرتے لیکن تین دن وعظ فرمایا کرتے ، آپ کے صاحبز اوے حضرت شیخ عبدالوہا ہے کیلائی رحمة اللہ فرماتے ہیں۔

> ''ميرے والد ہفتے ميں تين دن وعظ فر مايا كرتے تھے، جعداور منگل كى ميح كواپنے مدرسد ميں جبار اتوار كى مي كواپنی خالقاہ ميں وعظ فر مايا كرتے تھے۔ بے

آپ نے مواعظ حسنہ نے جہاں معصیت کا شکار مسلمانوں کوشریعت کی ویروی پر ابھاراہ میں غیرمسلموں کی ایک بڑی تعداد کو بھی متاثر کر کے ایمان کی جاشتی ہے آشنا کیا۔ آ پ کے باتھ پرالل بغداد کی تعدادتا تب ہوئی اور بغداد کے اکثر پہودی اور عیسائی آ پ کے دست حق پرست پرائمان لائے'' 🔬

قطب الا تطاب حضرت سيدنا أشيخ عبدالقادر جيلا في رضى الله عندع زيت كى راه پر چلنے والول ميں آيک فمايال شخصيت متے ، آپ چاہتے تنے كدآپ كئيس بھى رخصت كے متلاشى ند بنيں ، بلك عز بيت كى اى راه پر جليں جس پر چلنے والے بچھتا ئے تہيں بلكہ خوش اى رہے آپ فر مايا كرتے شخے۔

''پاک ہے وہ ذات جس نے بیرے دل بیل گلوق کو فیصحت کرنے کا جذبہ ڈال دیا، اورائے میری زندگی کا مقصد بنا دیا، اے لوگورخصت کی تلاش ہے گریز کرواور عزیمت کی راہ کو اپناؤ جس نے رخصت کو اپنا کرعز میت کو چھوڑ دیا اس کا ایمان خطرے میں ہے، عز میت کی راہ حردوں کیلئے ہے کیونکہ وہ انتہائی کھٹن اور گئے ہے اور رخصت عورتوں اور بچول کیلئے ہے کیونکہ وہ انتہائی کھٹن اور گئے ہے اور رخصت عورتوں اور بچول کیلئے ہے کیونکہ وہ انتہائی آسان ہے۔ ف

آ پاپ مریدی اورشاگردول کوفقه وتصوف کی تلقین فرمایا کرتے اور تصوصی طور پراس بات کی طرف بھی لوجہ ولاتے سے کہ جوتصوف فقہ کے تا لیے تیس وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والاقیس ، آپ کا ارشاد گرای ہے۔

> ''شریعت جس حقیقت کی گوائی شد دے وہ زندیقیت ہے، این رب کی بارکاہ کی طرف کتاب وسٹ کے دو پروں کے ساتھ پرواز کرو اینا ہاتھ رسول الفقائق کے دست مبارک میں دے کراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو، فرض عبادتوں کا ترک زندیقیت اور گنا ہوں کا ارتکاب معصیت ہے۔ ف

حضرت تحوت الأعظم كى جمه جبت تعليمات ہر دور بين مسلمانوں كيليے مشعل راہ ربى بين اور يہ تعليمات آج بھى الل اسلام كيليے نشان راہ بين اور آنے والے كل بين بحى اپنى ابيمت كومنواتى ربين گى۔

## مصاورومراجع

- ا مشكاة المصابح ، امام محمد بن عبدالله الخطيب القرو في (ط؛ وارالفكر بيروت ، ، ۱۲۳۱هه) من ابهم ۱۹
- الشيخ هيدالقادر اليميلاني الامام الزاهد القددة و ذاكمز عبدالرزاق الكيلاني (ط.
   حزب القادرية ولا بحور ما كمتان ١٠٣٨هـ )١٠٣٠١٠٢
- ۲۔ اللّٰج الربانی، سیدی عبدالقادر البیلانی (ط: دارالمعرفة بیروت، ۱۳۹۹ سام ۱۹۲۹م) مس
  - TTTORIGINA -F
  - الشيخ عبدالقادرا بعيلاني ، وأكثر عبدالرزاق الكيلاني ، ص ٢٩
- ے۔ قلائدالجواہر فی مناقب تاخ الاولیاء ومعدن الاصفیاء وسلطان الاکابرائینج محی الدین عمدالقاورالجیلانی ،علامہ انتیج محمد بن یجی النار فی (ط: السکتیة اولاز حربیة للتراث، قاھرہ ۱۳۱۵ھ)عسسس
- ۸۔ شذرات الدّهب فی اخبار من دّهب، امام عبدالحی بن احمد بن محمد بن احماد
   الحسم بن احمد الارناؤط (ط: مكتبد دارا بن اكثير ، ومثق ، ۱۳۱۱هه) ن ۲ ص

bubub

- ٩- الفتح الرياني بص١٢٠
- ١٠ معدراني، ١٣٤٥

## معرت محبوب بحالی تطب رہانی غوت معدانی می الدین شخ عبدالقادر جیلاتی کے فرمودات کی روثنی میں علم عمل

12 ( 3) Jay ( 15)

پروفیسر طلق ظالی مشہور ستشرق ان اسے ۔ آرکب (H.A.R. Gibb) کے والے سے بیان کرتے ہیں۔

> "تاریخ اسلام میں بار ہا ایے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلجر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا۔ لیکن ہایں جمدوہ مغلوب نہ ہوسکا۔ اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ تصوف یا صوفیہ کا انداز قکر فوراً اس کی مدد کو آ جا تا تھا اور اس کواچی تو سے یا تو انائی بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی ہے

اسلائی تصوف کو ہر دوریش ایک تا قابل قلت روحانی طاقت صلیم کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مستشرقین نے بھی بھیشاس بات کوشلیم کیا ہے کداسلام کے فروغ اوراس کی تبلیغ واشاعت میں اسلائی تصوف نے شاندار کر دارائجام دیا ہے۔اس ملسلے میں تاریخ کے ہر دور میں اور ہر علاقے میں صوفید کی خدمات نہایت قابل قدر اور کا میاب ری بیں۔

> The spiritual energy of Islam is not, as has been so often maintained commensurate with its political power. On the contrary

the loss of political power and worldly prosperity has served to bring to front the finer spiritual qualities which are truest insentives to missionary work of Islam. L

معزز حاضرین کرام! اسلامی تصوف کی بیانا قابل تنکست روحانی طاقت جس کافرستان کے گہوارہ ہائے علم وواکش پرلرز وطاری ہے۔ جن کے بڑے بڑے وانشوراس کے لافائی اثرات کے تدصرف قائل میں بلکہ وہ اس حقیقت کو بھی تعلیم کرتے میں کہ اسلامی تصوف کا مقابلہ دیتیا کا کوئی تمدن یا فلسفہ ٹوس کرسکٹا۔ ان میں سے اکثر اس بات پرشفق میں کہ اسلام کے قروغ اوراس کی بقاء کا شامی مسلمان صوفے کا انداز فکر قبل بتی ہے۔

ایک طرف فیرمسلم مفکرین اسلای تصوف کی روحاتی طافت کے تصرف قائل بلکہ اس کی اثر انگیزی ہے ہر دفت خاکف دیج ہیں اور حسرت و مایوی کے عالم شن اے نا قائل فلکست تشکیم کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف خودسلمالوں شی اس کی افا دیت داہیت اور حقائیت تقریباً ہر دور شی تر یہ بحث رق ہے۔ جہاں بے شار مقتدر علماء کرام اور مشار کی عظام صوفیات انداز قلر کے ناصرف حالی بلکہ ول و جان کی گہرائیوں کے ساتھ اس نظام کے ساتھ وابت کی ماتھ اس نظام کے ساتھ وابت کی معاشرے کے ساتھ وابت کی اور عقیدت واحر ام کے جذیات رکھتے ہیں۔ وہاں خود اسلامی معاشرے کے اندر علماء کرام اور آئی کی دوحافی طافت کو اندر علم ہونی میں کرتا بلکہ ایسا طبقہ بھی موجود رہا ہے۔ جو تصوف کی دوحافی طافت کو سرے سے سلیم بی آمیں کرتا بلکہ ایسا طبقہ بھی موجود رہا ہے۔ جو تصوف کی دوحافی طافت کو سرے سے سلیم بی آمیں کرتا بلکہ ایسا طبقہ بھی موجود رہا ہے۔ جو تصوف کی دوحافی طافت کو سرے سے سلیم بی آمیں کرتا بلکہ ایسا طبقہ بھی موجود رہا ہے۔ جو تصوف کی دوحافی طافت کو سرے سے سلیم بی آمیں کرتا بلکہ ایسا طبقہ بھی موجود رہا ہے۔ جو تصوف کی دوحافی طافت کو سرے سے سلیم بی آمیں کرتا بلکہ ایسا طبقہ بھی موجود رہا ہے۔ جو تصوف کی دوحافی طافت کو سرے سے سلیم بی آمیں کرتا بلکہ ایسا طبقہ بھی می دول کی دول میں گائی کے ساتھ دول کرتا ہیں کرتا ہوں کرتا ہوں

اسلائی تصوف ہے الکارکرنے والے علاء کے تنام تر دلاکل کا مرجع وکورجائل اور بے مل متصوفین ہوتے ہیں جن کے قول اور فعل میں بعد المشر فین ہوتا ہے۔ ایسے لوگ صوفیا تہ تعلیمات کی ابجد تک سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ کورے جالل اور اخلاق صندے عادی بالکل بینمل اور گمراہ ہوتے ہیں۔ بیانوگ صوفیاند لباس بیں ہواؤ ہوں کے ایسے پجاری ہوتے ہیں جن کاصوفیہ کے طرز قکر وجمل کے ساتھ دور کا بھی واسط نہیں ہوتا۔ صوقیہ کے لبادے بیل بیالیبرے عوام الناس کوا بی شعیدہ بازیوں سے متوجہ کرکے ان کے ایمان و عمل اور مال و دولت پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔

صنورسیدنا توت الاعظم ان جائل اور بے عمل متصوفین کو دین و عمل اور ایمان و
ایقان کے لئے سب سے بڑا خطرہ کھتے تھے۔ یکی وجہ ہے کہ آپ آپٹی ساری زندگی عوام
الناس کوان صوفی تمالٹیروں سے ٹیردارر ہے کی تلقین کرتے رہے۔ آپ ''وصایا تو ٹیہ'' میں
فریاتے ہیں۔

ولا تكن من جهال الصوفية و عوامهم و فرمن أهل الأسواق فانهم لصوص الدين و قطاع الطريق على المسلمين على المسلمين على

ترجمہ: جال اور عاصی صوفی نے بنواور یا زاری (صوفیوں) سے داوفرا داختیا دکرو بلاشیہ وہ مسلمانوں کے حق میں دین کے چوراور راہ کے کئیرے ہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

> انى أرى علما ء كم جهالا زهادكم طالبى الدنيا و راغبين فيها متوكلين على الخلق ناسين للحق عزوجل ع

فریاتے ہیں ہیں تہم ارے علماء کو جائل اور شہارے زاہدوں کو طالب و نیا اور اس کی طرف رغبت رکھتے والے ہی تعالیٰ کو بچلا کر مخلوق پرا حتا در کھتے والے دیکھ دیا ہوں۔ ریا کار اور ظاہر بین متصوفین کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تهمة الزاهد العابد في الدنيا الكرامات في الاخرة المجتات ..... يا منافق ما يقع هذا بيدك بنفاقك و تصنعك انت ترى ناموسك ترى قبولك في الخلق ترى قبلة يديك انت مشؤم على نفسك في الدنيا والاخرة و على من تربيه و تامره باتباعك أنت مرائ دجال غصاب على اموال الناس لاجرم لاتكون لك دعوة مجابة موضع في قلوب الصديقين. قد أضللك الله على علم. في

نذکورہ بالا اقتباس بیں صفور غوث الاعظم نے ریا کاراور شعبہ ہا از متصوفین کے

یارے بیں نہا ہے ہے تھا الفاظ استعال فرماتے ہوئے ان مرزئش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں

کہ علم وظل سے عاری زاہد اور عابد کی تو بیشنا ہوتی ہے کہ وہ و نیا میں لوگوں کے سائے

کرامتوں کے شعبدے دکھا تا رہے اور آ فرت میں بھی اے جنت میں مقام حاصل ہو۔

آپ آئیں ٹا طب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے منافق تمہیں اپنے اس نفاق اور ریا کاری

کے یا عث یہ مقام کیے ل سکتا ہے۔ تم تو ہیں اپنی بزرگی وہ جاہت اور خلق خدا میں تبولیت

عام و کھنا چاہے ہوئے جاہے ہو کہ تمہارے ہاتھ چوے جا کمیں ہے خودا ہے ، اپنے

ما کہ وکھنا چاہے ہوئے جاری کے لئے وتیا و آخرت میں بدیخت اور متحبوس ہوئے ، ریا کار،

جموٹے اور لوگوں کا مال خصب کرتے والے ہو۔ اس لئے شوخہمیں دعائے مستجاب تھیب

ہو سکتی ہے اور در تری اللہ کے برگزیدہ و تیک ہمروں کے ہاں تجھے کوئی مقام مل سکتا ہے۔ اللہ

تو اللی نے تجھے علم وے کرگراہ کردیا ہے۔

المكوره بالا اقتباس عارت موتاب كم حضور غوث الاعظم كي نظران ظاهر مين

اور دیا کارصوقیہ کے دل وہ ماغ برتھی جواپئی ذات کے حصار میں گر قمار ہے۔ ان کی تمام تر موجوں اور خواہشات کا گوراس کے سوا پھی تہ تھا کہ وہ کرامتوں کے شعیدے دکھا کر توام الناس کو کر وفریب سے اپنی طرف متوجہ کرتے رہیں۔ حضور غوث الاعظم نے ان نام نمیاد موقیہ کی جموئی خواہشات کا بروہ جاک کرتے ہوئے آئیں تختی ہے جمید کی ہے کہ وٹیا وا فرت ہیں ان کیلئے کوئی مقام نہیں ہے۔

جهالت کی ندمت:-

ریاکاری کے بعد منازل سلوک کے رہر وکیلئے جو چیز سب نے ایا وہ تھ مناک اور تباہ کن ہوتی ہو وہ اس کا علوم شرعیت تبی دست ہونا ہے۔ جہالت انسان کیلئے ایمان و یہ بھین کی سب سے بوئی وشمن ہے۔ علم وشمل کی دولت کے بغیر راہ سلوک پر قدم رکھنا خود سالک کے اپنے حق شی تبایت خطرنا کے ہوتا ہے۔ انسان کا علم راہ سلوک ہیں اس کیلئے روشی اور شیطائی حملوں روشی اور دہنمائی کا کام کرتا ہے۔ بیاس راہ شی چیش آئے والے دسوسوں اور شیطائی حملوں ہوشی اور دہنمائی سے تجواد کیا تا کہ قدم قدم برخص کردہ تبا کی خیشت رکھتا ہے۔ اس دوشی اور دہنمائی سے تجروم سالک قدم قدم پرخصوکریں کھا تا ہے اور اس کی خیشت رکھتا ہے۔ اس دوشی اور دہنمائی سے تجروم سالک قدم قدم برخص کردہ تی اس کے تعروم سالک قدم قدم برخص کردہ تی کہا تا ہے اور اس کی فر رای لغوش اے کھروا گا د گی تاریک وادیوں میں تحروم سالک قدم تک کے ۔ اس کے حضور قوت الماعظم نے اپنے مواعظ و مللوظات میں جگد جہالت کی فدمت کی ہے۔ آپ قر مائے ہیں۔

العلم حياة والجهل موت-ك

اورلوگوں گوتا کیدگی ہے کہ وہ اس راہ پر فقد م رکھنے سے پہلے علوم شریعۃ کے حصول کی طرف خاطر خواو توجہ ویں۔ جب تک ان کی علم شریعت پر انچھی گرفت حاصل تہ ہوا اس وقت تک وہ راہ سلوک پر فقد م نہ رکھیں۔اس لئے فر مالا۔

لا تستعول في ضومعتك مع الجهل فان اللرادك مع

الجهل فساد كلى . وهذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم تفقه ثم انعزل. كي

حضور قوت الأعظم اليصوفية بن كادامن علم مصوبيوں عن فالى ب-ائين ا خاطب كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ جہالت كى حالت ميں اپنى فائقاہ ميں عليحدہ ہوكرمت بخو كيونكي علم كى روشى كے بغير جہالت كى حالت ميں گوشائيتى اختيار كرتے ميں فسادى فساد ہے۔ آپ نے اس سلسلے ميں ئى كريم اللہ كے رمان 'تسفقہ شم انعز ل''(٨) كا حوالد ديا ہے كہ پہلے علوم شراحت كوا تيجى طرح كيداواور تير (اس كے بعد خلاش حق كيلے) گوشائيتى اختيار كرو۔

> صور غوث الاعظم جالت كى بارك من مزيد قرمات بي-اعقلوا يا عباد الله واحرجوا من بيوت جهلكم قلبنيتم حيطان اديانكم على غيراً ساس - 9

آپ قرماتے ہیں اے اللہ کے بند وعقل رسا سے کام لو اور اپنی جہالت کے وائزے سے باہر نکلو تم نے اپنے وین کی تمارت یغیر بنیادوں کے کھڑی کی ہے۔ (جو کسی بھی وقت گر مکتی ہے )۔

حضرت غوت الاعظام كى دائے ش جہالت كى حالت ميں شرعی امور ميں رائے زنی نوس كرنا چاہيے۔ خاص طور پر قضاء وقدر ك سعاطات ميں مناسب علم كے بغير گفتگو كرنا انسان كو كفرالحادادر زند قد وكمرائق كے اند سے خاروں ميں پچينك و يناہے۔ مل

جہالت کی حالت میں شب وروز کی عماوت انسان کیلئے سی لا حاصل کے ہوا کچھے نہیں ہوتی ۔ آپ فرمائے ہیں۔

كانت عبادتك مردودة عليك لأنها عبادة مقرونة

بالجهل والجهل كله مفسدة\_ال

آ پی قرماتے میں کے تہماری عبادت تمہارے مند بروے ماری جائے گی۔ کیونک اس کا تعلق جہالت ہے۔ اس کا تعلق جہالت ہے۔

اس ملے میں آپ نے درج ویل صدیث کا حوالہ دیا ہے۔ ال کر تی کر عمالیا۔

من عبدالله عزوجل على جهل كان مايفسد أكثر ممايصلح سل ترجم: جمل يجالت كيماتهمالله كان مايفسد أكثر ممايصلح سلاء و المرجم: جمل في جهالت كيماتهمالله كي تحت كي وه جمل تدرستوار سكااس سة بياده الم

سالك كيليّ لانحمل:-

حضور قوت الاعظم ما لک راوطریقت کے لئے جولائح عمل جویز کرتے ہیں اس میں اسلام اور تو بہ کے یعد علم عمل اورا خلاس کو بہت زیاد وا ایمیت حاصل ہے۔ آپ قرباتے میں۔

أسلم ثم تب ثم تعلم و اعمل اخلص والا فلاتهدى. ممل المحمد والا فلاتهدى. ممل المحمد ترجمه: اسلام قبول كرماس يقل بيرا موادرات المعمد على المحمد ا

اسلام لا تا اور اپنے گرشتہ گنا ہوں اور کوتا ہوں پر عدامت کے آنسو بہا کر آئمہ ہما کیلئے ان سے تائب ہونا ایمان کی بنیاد ہیں۔ روحانیت کی ونیا ہیں سفر اور ترقی عدارت کا آغاز اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حضور غوث الاعظم نے اس کیلئے جو لا تھمل تجویز کیا ہے اس میں سب سے پہلا کام حصول علم ہے۔ اس کے بعدا حکام شریعت پڑمل ویرا ہوتا اور پھر اس پڑمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ آئے قرباتے ہیں کہ اس کے بعد ما لک کیلئے ترقی مدارج اور مقامات سلوک کے رائے کھل جاتے ہیں اور وہ اپنے مقصور حقیقی کی طلب میں درجہ پدرجہ آ کے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث الاعظم کی تعلیمات میں علم، عمل اور اخلاص کوایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

حصول علم كي تاكيد:-

صفور توت الأظفر في مسلمانوں کی تربیت اور ہمایت کے لئے جموی طور پراور
سالک راہ طریقت کیلئے تصویمی طور پرصول علم پر بہت زور ویا ہے کیونکہ علم ہی اٹسان کے
ایمان ، ابھان اور شمل کی بنیاد ہے۔ اگر اٹسان اللہ اور رسول الشفائے کے بادے بیس پھو شہا تا ہوتو پھراس کے ایمان وابھان کی بنیا وکیا ہوگی۔ اگر اے احکام شریعت کے بارے بیل
پھر بھی معلوم نہ ہوتو وہ ان کی بجا آ وری کا تصور بھی تبین کرسکتا۔ اگر اثبان کوشری حال و
جرام کے بارے بیس اور اگ تل نہ ہوتو اس سے ان احکام کے احترام کی تو تعے رکھتا بالکل
عبث اور ہے کارے ۔ بہی وجہ کے حضور توٹ الاعظم نے حصول علم اور احکام شریعت کے
بارے بیس پوری واقعیت حاصل کرتے کی بار بار تا کیو قرمانی ہے۔ تا کہ سالک راہ طریقت کو
ان احکام پڑیل پیرا ہوتے بیس کوئی دقت بیش نہ آئے۔ آپ فرمانی ہے۔ تا کہ سالک راہ طریقت کو

آ پ قرماتے ہیں اے جالگ علم حاصل کر کے علم کے بغیر عیادت میں کوئی خوبی تہیں اور یقیر عمل کے ایمان ویقین ہیں کوئی خوبی ٹییں علم حاصل کراوراس پرعمل کر کے ونیاو آخرت دونوں میں کامیاب وکامران ہوگا۔

آ پ حصول علم کی تاکیداوراس کے مقاصد وآ داب کا ڈکر کرتے ہوئے مزید

قرماتے ہیں۔

ياجهال خالطوا العلماء واخدمواهم و تعلموا منهم، العلم يؤخذ من افواه الرجال، جالسوا العلماء بحسن الادب وترك الاعتراض عليهم وطلب الفائدة منهم، لينالكم من علومهم و تعود عليكم بركاتهم و تشملكم فوائدهم ال

یعنی اے جالوعلماء ہے میل جول رکھو۔ان کی خدمت بجالا وُاوران ہے سیکھو کیونگہ ( علم محض کتابول ہے نہیں بلکہ ) مروان خدا کی زبان سے حاصل ہوتا ہے۔اس کے حسن اوپ اورٹز کے اعتراض کے ساتھ علماء کی خدمت ہیں بیٹھواوران سے فوائد حاصل کرو تا کہ جمہیں ان کے علم کا بچھ حصال جائے۔ان کی برکات مودکریں اوران کے فوائد شامل حال ہول۔

وین کے اعلام بالکل واقع اور دولوک ہیں۔ ان پی کی طرح کا ابہام یا شک و شرفین ہوتا۔ وہی معاملات پی انگل وی یا محض وہم و کمان کا کوئی علی وظرفین ہوتا بلدان کی بنیا وقر آن وسنت یا دوسرے اصول شریعت پر ہوتی ہے۔ حضرت تحوث الاعظم ان احکام شریعت کا علم حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شریعت کے جو مسائل تو تمہیں جاتا۔ وہ علائے وہیں ہے دریافت کراور گئی قیاس و گمان ہے کوئی اقد ام دہ کرے کا تمہیں جاتا۔ وہ علائے وہیں ہے دریافت کراور گئی قیاس و گمان ہے کوئی اقد ام دہ کرے کا آپ بڑے ہیں۔

آپ بڑے ہے آ سے الول پر ہوا جمان خاتفاہ شین متصوفی کو پکار کر کہتے ہیں۔

یا اصحاب المصوامع و المروایا ۔ هذا الاحر لا یعی بمجود دسی میں امش میں طلب العلم و العلماء حتی لا یہ تھی المصور حتی لا یہ تھی امش حتی لا یہ تھی۔

حضرت خوث الاعظم فرماتے ہیں۔اے خانقا ہوں میں بیٹنے والے کوشرکشینو! (راوِتصوف کامقصود)محض جہالت کی حالت میں خلوت نشینی سے حاصل نہیں ہوتا علم کی طلب اور علما م کی تلاش میں اتنا جلو کہ جلنے کی سکت باقی ندر ہے۔اتنا چلو کہ طاقت جواب و سے جاتے۔

حضور خوٹ الاعظم علاء کا ہے حداحز ام کرتے تھے۔ آپ علاء کوخود داری کا در ت ویتے تھے اور اپنی عزت نفس قائم رکھنے کی تا کید فریاتے تھے۔ جوعلاء دولت اور دیوی جاہ جلال کی طلب میں اہل افتدار کے جیجیے بھا گتے ہیں آئیس آپ یالکل پہند ٹیمیل فرمائے تھے۔ان کی غدمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

> يا من يدعى العلم و يطلب الدنيا من أبنائها ويذلّ لهم قداضلتك اللّهُ على علم. ذهبت بركة علمك. ذهب لبه و بقيي قشره 0 1

آپ فریاتے ہیں اے وہ فخض جوملم کا دعویٰ کرتا ہے اور ونیا داروں ہے ونیا کا طابگا در بہتا ہے اور ان کے سامنے بھڑ و نیاز کا اظہار کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے تجھے علم وے کر گمرا وکر دیا کہ تیرے علم کی برکت جاتی رہی۔گویا مغز جا تار ہااور صرف چھلکا باقی رہ گیا۔ عمل :-

حضور خوت الأعظم اپنے متوطین اور عقیدت مندوں کو حصول علم کے بعداس پر عمل کرتے کی تاکید فرماتے ہیں۔ آپ کی رائے میں ایساعلم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ انسان کیلئے وہال اور تیاق ویر ہادی کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ ٹی کر پر کیلئے کے فرمان ''العلما ور ثنة الانبیاء''۔ 'کے

ترجمه: علادانياء كوارث إن كالوالدوية وعفرمات إن كمانيات كرام كى

تعلیمات بر عمل کرنے سے علاء ان کے وارث اور جاتھیں ہوتے ہیں۔ خالی علم حاصل کرتے سے علاء کو انبیاء کرام کی جاتھی حاصل نہیں ہوتی ۔ الل آپ ایک دومری حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کر پہلے نے فرطایا۔

يهتف العلم بالعمل فان أجابه والا ارتحل - ٣٢

ترجہ: علم علم کیلئے پکارتا ہے۔ اگرصاحہ علم اس پڑھل کرے تو بہتر ورنہ وال دیتا ہے۔
حضرت خوت الاعظم فرماتے ہیں کہ علم پڑھل نہ کرنے سے علم کی برکت وفضیلت جاتی رہتی
ہے۔ حسرف پڑھنا پڑھا تا باتی روجا تا ہے۔ سیج حضور خوت الاعظم کی رائے ٹس جب تک
انسان اپنی خلا ہری شکل وصورت ، لباس ، خوراک اوراخلاق و کردار میں ٹبی کر مجھائے کی
امیان اور آ ہے کی سند مطہرہ پڑھل ٹیس کرتا اس وقت تک ودنا پاک اور نجس رہتا ہے ایک
حالت میں اس کاعلم کمی کام ٹیس کہ تا ہے ہے گرماتے ہیں۔

طهر جوار حمک بالسنة وقلبک بالعمل بالقرآن. ٣٣ م يعنى سنب رسول الشيك يرهل بيرا بوكراپ باتحون ياؤن كو ياك كرواور قرآن كريم يرهل كركاين دلون كوياك كرو

حضورغوث الاعظم كى رائے ميں بندۇ مۇس كى تمام ترزعكى شريعت اسلاميہ كے ماقحت ہوتى ہے۔اس كى زندگى كا ہر پېلواوراس كے تبذيب وتيدن كا ايك ايك كوشہ قرآن دسنت سے ماخوذ ہونا چاہيے۔آپ قرماتے ہيں۔

> تساد بوا بعبادة الحق عزوجل و متابعة شوعه .....تنادبوا بساداب السقر آن وكالام النبوسة. (على صاحبا الصادة والسلام)

ترجمه احتی تعالی کی عیادت اوراس کی شریعت کی متابعت سے اوپ سیکھو۔ قرآن کریم

اور نی کر میمالی کے کلام سے آواب میکھو۔

حضور خوت الاعظم مسلمانوں کے لئے قرآن وسنت کی تعلیمات پڑھل ہیما ہونے کو بہت اہم خیال کرتے ہیں۔ آپ کی رائے میں چوشخص قرآن وسنت پڑھل نہیں کرتا اے اپنے آپ کومسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

> كيف تسمى نفسك مسلما و قدحكم عليك الكتاب والسنة فماعملت بحكمهما ولا تبعتهما. ٢٦

ترجمہ: تواہیۓ آپ کومسلمان کیے کہتا ہے جبکہ کتاب وسات نے جو تھمیں احکام دیے ہیں توان پرتو مکل نہیں کر نااور نہ ہی ان کی چیروی کرتا ہے۔

حضور توث الاعظم كى رائے يمن كلم طيب كى صورت بين آؤ حيد ورسالت كا زبائى اقر اركر لينامسلمان كيليے كافئ توہن ہے بلك آؤ حيد ورسالت كا اقر ارائسان سے احكام تر بير پر عمل بيرا ہوئے كا تقاضا كرتا ہے۔ احكام تر بير پرتمل كيے بغير تو حيد رسالت كى شہادت و ينا انسان كے كى كام كائيس - آپ فرماتے ہيں۔

يا غلام ماخلقت للبقاء في الدنيا والتمتع فيها. فغير ما انت فيه من مكاره الحق عزوجل قد قنعت من طلعة الله عزوجل بقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا لا ينفعك حتى تضيف اليه شيئا اخر. الايمان قول و عمل. لا يقبل منك ولا ينفعك. كر

حضور تحوث الاعظم فربائے ہیں۔ اے بیٹے تو دنیا بین عیش وعشرت سے رہنے اور یہاں کے مزے اڑائے کیلئے بیدائیس ہوا۔ حق تعالیٰ کی ناراضوں کی جس عالت میں تو میثلا ہےا ہے بدل ۔ تونے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے صرف اپنی زبان سے لا الداللہ تھر رسول الله كهدد ين برقناعت كرلى ب- بب تك تواس بردوسرى چيز (اتمال صالحه) كالضاف نيس كرے گا۔ اس زبانی اقراد كا تجھے كوئی فاكده فيس ہوگا۔ كيونكدا بحان دراصل زبان ب اقرار كرنے اور دل وجان سے اس برگل كرنے كانام ب- اس لئے تو حيد و درسالت كا تحض زبانی اقراد ند تو بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگا اور تدہی ایسا كرنے والے كواس سے كوئی فائدہ ل سے گا۔ حضور خوت الاعظم كے خاكورہ بالا اقتباس كوعلامدا قبال نے يوں بيان كيا

-

نیاں ہے آب کی دیالا الدہ کیا ہائی دل و گاہ مسلمان نہیں تو کہ بھی نہیں اس کے جس مسلمان نہیں تو کہ بھی نہیں اس کے جس مسلم من پیفر ماتے ہیں۔
اذا اتیت بالمعاصی والولات و مخالفة عزوجل وامسررت صورت علی ذلک و تسرکت الصلواة والمسوم والمصدقة وافعال النجیر فای شیبی ینفعک المشهادتان. الل

ترجہ: بہت تو مصبحوں اور اخرشوں اور حق تعالیٰ کی خالفت کا مرتکب ہوگا اور ان کا ارتکاب اربار کرے گا۔ تماز ، روزہ ، زکو ۃ اور دوسرے نیکی کے کام چیوڑ بیٹے گا تو پیمر توحید رسالت کی شہادت مجھے کیافا کدہ پہنچائے گی۔

صفورغوث الاعظم کی تعلیمات کا سارا زور کتاب دست کی پیردی پر ہے۔ آپ کے نژو یک کتاب دسنت کی پیروی کے سوافلا ح ونجات کا اور کوئی راستے نہیں ہے۔ یجی دنبہ ہے کہ آپ اپنے پیروکاروں کو کتاب دست پڑل پیراہونے اپنے آپ کوا دکام شراجہ کا پایند بنانے کی باربارتا کیدفرماتے ہیں۔ من خدم الحكم و عمل به واخلص فيه وهذا هو الكتاب والسنة افلح والله من تربى عليهما ونشاء فيهما ولم يتجاوز حدودهما افلح. ٢٩

آپ قرمائے ہیں جس نے احکام شرایت یعنی کتاب وست کی خدمت کی اس پر پورے اخلاس کے ساتھ کمل چرا ہووہ کا میاب ہوا۔ اللہ کی تیم جس کی کتاب وسٹ کے احکام کے مطابق تربیت ہوئی اور ان کے مطابق اس نے نشو وٹھا پائی اور ان کی حدود کو اس نے بھی پامال شرکیا۔ وہ شخص (و نیاو آخرت میں کا میاب ہوا) حضرت تو شالاعظم کی رائے میں دونوں جہاتوں میں کامیا بی اور فلائ کا دارو مدار تبی اکر ہوئے تھی کی سیر سے طیب اور اخلاق حد پر کمل کرنے میں ہے۔ اس لیے آپ ایے تو وکاروں کو آپ تابیق کے اخلاق وافعال کامطالعہ کرنے اور ان پر کمل چرا ہونے کی تا کید فرمائے ہیں۔

> تعلموا من الرسول عَلَيْكُ اخلاقه و افعاله اقتداء به اتبعوا اثر قدمه عَلَيْكُ مِنْ

ترجمہ: نی کریم آلی ہے آپ کے اخلاق وافعال عکمونا کدان کی جاروی کرسکوا درآپ علاق کے نقش قدم پرچلو۔

حضور توث الاعظم احكام شريت پر پوری يکسونی اورگئن كرماته عمل بيرا ہوئے كورو حانيت كی دنیا كادرواز و تجھتے ہیں۔اس ليے آپ اپ بيروكاروں ادرعقیدت مندول كوتا كيدكرتے ہیں كدوہ علوم شريعه پرتنی كے ساتھ عل جيرار ہیں۔اس طرح ان كيلئے اسرار اليہ كے دائے كھل عيس - آپ فرماتے ہیں۔

> اصبروا على احكام الحكم و قد انكشف لكم الغطاء عن العلم ال

آ بُ اپ متوطین کوتا کیدفرماتے ہیں کداحکام شریعت برصبر قمل کے ساتھ۔ ڈیے رہوں اس سے تبھارے لیے علم حقیق کے پردے اٹھ جا کیں گے۔

حضور توت الاعظم كرز ديك علم كا واحد مقصداى برعمل چرا جوكر پہلے اپنی اصلاح كرنا اورائ كے بعد خلق خدا كوائى ہے مستفيد كرنا ہے۔ آپ قرمائے ہیں كہ اپنے علم برعمل كرنے والے علم مستفيد كرنا ہے۔ آپ قرمائے ہیں كہ اپنے علم وہ كوك كرنے والے علم مسلف صالحتين كے جالئم بن اورا نبيائے كرام كے وارث ہوتے ہیں۔ وہ كوكوں كوشر اجت اسلاميہ كاشر آیا و كرنے كی تاكيد كرتے ہیں اورائے وہران كرنے ہے روكتے ہیں۔ تیا مت كے روز بائش علم ما نبيائے كرام كے ما تحد ہوں گے۔ جواللہ تعالی ہے ان كے زیادہ وہران كرتے ہیں۔ تیا مت كے روز بائش علم ما نبيائے كرام كے ما تحد ہوں گے۔ جواللہ تعالی ہے وال كے زیادہ ہے دیا ہو ہو اپنی سازش كریں گے۔ حضرت توث الاعظم قرآن یاك كے حوالے ہے بیان قرمائے ہیں كہ اللہ بیجان و تعالی نے ایسے عالم كوجوا ہے علم پرعمل تیں كرتا ہيں كرتا ہے ہیں كہ اس كار ہے ہو اور مشتقت كے مواكو كی فائدہ حاصل فیش ہو سکا ہے۔ ہیں ہو سکا ہے۔ ہیں

آپ فرہاتے میں کہ عالم ہا گل کو بھی فتانییں ہے بلکہ واسل بھی ہوئے کے بعد اللہ سجانہ و تعالیٰ کی ہارگاہ میں ابدالآ ہا و تک کیلئے وہ امر ہوجا تا ہے اس کے فیضان کا چشمہ بمیٹ کیلئے جاری رہتا ہے جس مے خلق خدا بمیشہ ستنظید ہوتی رہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

> العالم العامل بعلمه المخلص في عمله الصابر على تعليمه لحق ربه عزوجل لاموت له لانه اذامات التحق ربه عزوجل فدامت حياته معهر ٣٠٠٠

آپ قرماتے میں کدایے علم رعمل کرنے والا عالم جو اپنے عمل میں پورے اخلاص اور صبر ورضا کے ساتھ کار بندر بتا ہووہ اپنے پروردگار کی یارگاہ میں جا پہنچتا ہے۔ اے قائیں ہے بلک اس ونیاے رخصت ہوجاتے کے بعد واصل بحق ہو کر زندہ جاوید ہو

-= 56

حضرت فوث الاعظم كى دائے ين كوئى فض كتاب وست يركما حقظل يرا بوئ يغير صوفى بوئے كا وتوئى نيس كرسكتار صوفى كيلئے يہ بنيادى امر ہے كدوہ يورے اخلاص كے ساتھ كتاب وسنت كے احكام برعامل ہو۔ آپ فرماتے ہيں۔

اى غلام تدرى انك صوفى وانت كدور، والصوفى من صفا باطنه وظاهره بمتابعة كتاب الله و سنة رسول الله المنطقة من الله المنطقة المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة المنطقة

آ پ قرماتے ہیں کداے لڑ کے توصوفی ہونے کا دعویدار ہے عالا تکد تیرا باطن ساف تبیں بلکہ گلالا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی کتاب اور رسول کر بھر سیالی تھی سنت کی بیروی سے اپنے ظاہراور باطن کو پاک وصاف کر لیا ہو۔

ای کیے آپ کتاب دست پردل کی گہرائیوں کے ساتھ مل ویرا ہونے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

> يا مواة القلوب دوموا على ذكر ربكم عزوجل و تلاوة كتابه و سنة رسوله و حضور مجالس الذكر، قد حيث قلوبكم كما حيث الارض الميتة بنزول الغيث عليها \_

آ پیافر ماتے ہیں اے مردہ ول والوا اپنے پروردگار کے ذکر پیں بیعقلی اختیار کرو۔اللہ کی کتاب کی تلاوۃ اوراس کے رسول اللہ تکافیاتی کی سنت اختیار کر واور ذکر کی مجالس میں حاضری کواپنامعمول بناؤ۔ یہ معمول تمہارے دلوں کواس طرح زندہ کردے گا جیسے بارش کے نزول کے بعد ہے آ ب وگیاہ زمین پرزندگی کی بہارلوٹ آتی ہے۔ ایے ریا کارصوفیہ کی تھی بھی دور پیس کی نہیں رہی ہے جو دوسروں کے روحائی
فیوش و برکات مکشوفات اور واردات قبلی کو اپنے کارنا ہے ظاہر کر کے عوام الناس کو اپنی
طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کتابی علم کی موشکا فیوں ہے تو انجی طرح واقف ہوتے
ہیں گین ان کا اپنادائی عمل واخلاص کے موتوں ہے بالکل قالی ہوتا ہے۔ ایسے ظاہر بین
اور ریا کار حصوفین حضور خوت الاعظم کے زمانے ہیں بھی ہر جگہ موجود تھے۔ جو دوسروں کی
تصافیف ہیں سے تصوف کے مشکل مباحث اور پیچیدہ اسلاحات جے اکر عوام الناس کو دام
قریب ہی گرفارکر کے اپنی دکان چکانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور خوت الاعظم ان خوش
جین ریا کاروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں۔

انى اراک مبتلى بالشهوات اللذات والخلق والدنيا والاعتصاد على الاسباب. فلم تكلم فى احوال الصالحين وترعيها لنفسك، تخبرنا بحال غيرك و تستغت علينا من كسب غيرك، تطالع الدفاتر وتسخرج منها كلامهم يتكلم به وتوهم السامعين ان هذا من خاطرك و قوة حالك و نطق قلبك. يا غلام اعمل بما قالوا اولا ثم تكلم به. ٢٣٠

آپ فرمات ہیں جس مجھے خواہشات نفس، لذتوں بخلق خدا، و نیا داری اور مقاہری اسباب پر بھروسہ کرنے والا دیکھ دہا ہوں۔ بھر توانڈ کے برگزیدہ بندوں کے احوال کے یارے بیس کیول گفتگو کرتا ہے۔ ان احوال کو اپنی ذات پر کیوں منطبق کرتے ہوئے ہمیں دومروں کے احوال کی خبر دے رہے ہو اور دومروں کی کمائی ہم پر شرج کر رہے ہو۔ بدی بدی کتابیں کھٹال کران کا کلام اخذ کرتے ہواوراے بیان کرکے دومروں کو یہ تا تر وینے کی کوشش کرتے ہوکہ یہ تیرے اپنے واروات قلبی ، تیرے اپنے مال کی طاقت اور دل کی آ واڑے۔ بیٹے بزرگوں نے جو پچے قرمایا ہے پہلے تو خودان کی تعلیمات پڑلل کراور پھراس کے بعدان کے ہارے میں گفتگو کر۔

صوفی کرام کا معاشرے پر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ تاریخ کے ہر دور پی عوام الزام کا معاشرے پر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ تاریخ کے ہر دور پی عوام الناس کے اخلاق و کر دار در ہم وردائ اور تہذیب و تدن پران کے اثر ات نمایاں دے ہیں یہ یا کیز نقوس چونکہ لوگوں کی بے بنا ہ بحبت اور نمقیدت کے تحویرہ و تے ہیں اس لئے اس طبقہ کی بے عملی اور جہالت عوام الناس کی وسیع بیائے پر گھراہی اور بے راہروی کا باعث بنتی کی بے میں وجہ ہے کہ حضور تو ث الاعظم نے صوفیائے خام اور بے مل علا مولم عمل میں پیشکی ہے۔ ہیں وجہ ہے کہ حضور تو ث الاعظم نے صوفیائے خام اور بے مل علا مولم عمل میں پیشکی کے یغیر مند دعوت وارشاوے وور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ آئیس مخاطب کرکے فرمائے ہیں۔

اذا دعوت الخلق ولست الى باب الخالق كان دعاء ك وبالا عليك ـ ٣٤

آ پ قرماتے ہیں کوتم خلق خدا کوراوحیٰ کی وقوت دے رہے جَکے شہیں خودخالق کا نتات کے در اقدی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ ایک وقوت سے دوسروں کو کیا ہدایت ملے گی پرتو خود تیرے اپنے لیے وہال کی حیثیت رکھتی ہے۔

-: 266

صفورغوث الاعظم كمواعظ عنط بنطبات ، مكاتيب ، ملفوظات اوروصايا وغيره يس عبد عبد جميس ايس بي شارا قتياسات ملته إلى جن سه بيثابت بوتا ب يتمام مسلما أول كيليح عموماً اورصوفيه وعلماء كيليح خصوصاً احكام شرايع سه كما حقد واقليت حاصل كرنا اور يجر پورس اخلاص اورگن كساتي ان يرقمل بين ابونا بهت ضرور كل بهرا ترقى رائ سی انسان کی نجات وفلاح کااس کے حواکوئی دوسرا داستر نہیں ہے۔ جس طرح علم یغیر عمل و انسان کو کفر والجا داور کمرائی و ہے راوروئی ہے دوجار کر بحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے انسان کو کفر والجا داور کمرائی و ہے راوروئی ہے دوجار کر بحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپ چیروکاروں اور متوطیق کو ہدارے کی ہے کہ وہ ابتدا پورٹی کشن اورانہا کے سراتھ حصول علم پر توجہ ویں اوراس کے بعد پورے اخلاص اور توجہ کے سراتھ احکام شرید پڑل پیرائیوں۔ میں دینوی اور روجانی زندگی میں کامیا بی کا واحد راستہ ہے۔

### حواشي

| عارجٌ مشاحٌ چشت از يره فيسرطيق احمد نظامي الا بوريس ٩ | ظا في الما يون؟ | بوفيرخلق احمد | الخ چشت از ب | 色色 | - |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----|---|
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----|---|

Preaching of Islam, By Sir Thomas Arnold, -r

Lahore 1956, Page 427

جلا والخو اطراز شخ عبد القادرا لجياني "مكتب يويدلا مور 1988 م. سم 333

٣- التح الرباني الربي عبد القادر الجياري الربي 1982 والم 263

٥- جلاءالخواطرص عد

٢- الفخالياني، ١٥٥٠

٤- جلاء الخواطر على ٩٨

الفتح الربانی صفحہ ۹۶ یر" انعول" کی بجائے" انعترل" کے ساتھ ۔ اس جملے کے صدیث ہوئے قابل علی علی ہے اس جملے کے صدیث ہوئے میں علیاء نے اختلاف کیا ہے۔ تاہم اے امام غزالی نے احیاء العلوم میں امام خجنی ہے ، ابوقیم اصفہائی نے حلیة الاولیاء (۹۹:۹) میں ، ابن ابی

عاصم الشياني نے كتاب الزهد (٥٥١) ش، اورامام ابو بكر الميم في ئے كتاب الزهد (٨٥٠١) ش، اورامام ابو بكر الميم في ئاب الزهد على ١٩٣٠) ش، ربح بن فقيم سے اورامام احمد بن طبل نے اپنی كتاب الزهد على مطرف سے روایت كيا ہے - كشف الحثاء ازاماع بل بن محمد الحجاو في مطبوعه بيروت ١٢٥٥ هـ، ١٠٠١هـ، ٢٠٠١

الم الخاط على

١٧٣٠ الضاّ: ١٧٣٠

اا۔ الْخُالِيانی: صالع

١٢ اليناء ال

۱۲ اچش القاظ کی تید یلی کے ساتھ جمع الزوائدازاین المجرالیستی : مدینه متوره ۲۲،۱۹۹۲:

۹ • ۸ ، صلية الاوليا ۳۰ ۹:۳ واورالاصول از حكيم ترغدى ، بيروت ۱۹۹۳ ، ۱۸۸۱ ـ كشف النشاء ۳۴۲۳ منن وارى ، ۱:۳۴ اكے مطابق مة بيرين عبدالعزيز كا قول

ہے۔ جیکہ مصنف این انی شبید ، کا اے مطابق بیصن یصری کا قول ہے۔

١١٠ القُقَالِياني، ص١٣

۵ا\_ الفاء ١٥٥

١١ ايشاص ١٩٣٠

ے اے فقوح الغیب از ﷺ عبدالقا در جیلا فی متر ہم عبدالرحلن طارق ، لا مور یس ۱۹۵

١٨ على والخواطر على ١٥

۱۹\_ الفتح الرياني، ص ۲۰۸

-r- این حبان ۱۰ تا ۲۹ بیچی بخاری ۱: ۳۵ میا مع ترندی ۴۸:۵ ستن ابوداؤ د ۳: ۳۱۷

ام\_ الفتح الرباني بهي ١٠٠٠

۲۴\_ تدریب الرادی لاین المجرالعتقل نی ،الریاض ،۲۲۱:۴۴ ۲۲\_ النتح جس ۲۲۰

٢٢ جلاء الخواطر على

٥١ الخالياني ص٥١

٢٧\_ جلاء الخواطر على ١٢٣

علا الفتح الربان على الم

רון וויילילוויו

٢٦ جلاء الخواطر ص٥٣

٣١٠ الفاء ١٦٠

الا التأثارة

٢٢ القرآن الكريم ، مورة الجمعة الا

۲۲ اللج الرباني جل ۹۹

١٨ والموافواطريس ١٨

٢٠ ايتابي٠٠

٢٩\_ الطأي ١٥٥

٢١ الفاص ١٩

# حضرت سيدنا ينتخ عبدالقاور جيلاني " اورقكر آخرت

( دُاكِرْ عُمَا شرف آصف جلال) ١٠

يسم الثدالرهن الرحيم والصلؤة والسلام على رسوله الكريم

ضيله الاستازة اكترظهورا تمداظهر، ديكرة اكتر اورير وفيسر حضرات اورار باب قكر ووائش الشرتعالى ك فعل اوراد فين عداج من ايم يوندري آف فيصل آباديس توث اعظم سے بینار میں شریک ہیں۔ بندہ ناچیز توٹ اعظم سے بینار کے منتظمین کو ہدیے تریک ہیش کرنا ہے ك اتبول نة تاريخ اسلام كي تهايت تظيم شخصيت بازاشحب ، قرواقم حضرت سيدنا شيخ عبدالقادر جیلانی کوخران تحسین چیش کرنے کیلئے اوران کی تعلیمات کوا جا گر کرنے کیلئے انفوت أعظم سيميناركا انعقادكيا باورين بناب ذاكر ظبورا حمداظهر صاحب كاشكريدا وا كرتا بول أما آب نے مجھے يهال انفوٹ اعظم اور فكر آخرت " كے موضوع بر ماتھ كہنے كيلئے

فکر آخرت قرآن دست کا اہم موضوع ہے بلکہ بیان موضوعات میں ہے ہے کہ جن پر ہر دور کے انبیاء کرام معظم السلام نے نہایت زور دیا ہے اور ہر دور کے مرکش لوگول نے اس پیغام کی مخالف کی ہے۔ اوراس کے خلاف آ واز بلند کی ہے۔

حصرت جود عليداسلام نے جب اپنی قوم کوبید پیغام سنایا تو قرآن مجید میں ان کی توم نے اس بیغام کانتسٹراڑا مائے آن مجید میں ہے انہوں نے کہا۔

ايحدكم انكم اذا متم و كنتم تراباوعظاما انكم مخرجون . هيها هيهنات لمماتو عدون. ان هي الاحيناتما المدنيا نموت و نحيا ومانحن بمبعوثين. (الموتون:٢١\_٣٤)

النيل جامع جلاليدلا بور

'' کیا جہیں بیدوعدہ ورتا ہے کہ تم جب مرجاؤ گے اور ٹی اور بڈیاں ہوجاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے کنتی دور ہے جس کا جہیں وعدہ دیا جا تا ہے وہ تو نہیں تکر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنائیس ہے''

وولوگ قلرآ خرت کی آ وازکود بائے کیلئے عقید و آخرت بی کا اٹکارکرد ہے تھے جہاجتی کے علمبر داروں نے عقید ہ آخرت ہی سے لوگوں کو قکر آخرت کی طرف راغب کیا ہے۔ قرآن مجید ہے۔

اولم يسر الانسمان انما خلقناه من نطقة فاذا هو خصيم مبين. وخسرب لنما مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى رميم. قل يحيها الذى انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم.

اور کیا انسان نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوندسے بنایا۔ جب ہی وہ سرج جب ہی وہ سرج جب ہی اور جب ہوائیں کے جب ہی اور جارے لیے کیاوت کہتا ہے۔ اور اپنی پیدائش کو جبول گیا بولا ایسا کون ہے کہ بڈیوں کو زعرہ کرے گا جس کون ہے کہ بڈیوں کو زعرہ کرے گا جس نے کہا بارائیس بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ رسول الشفای نے بڑے ول نشین اور موڑ جرائے میں اس پیغام فکر آخرت کو بیان کیا ہے کتب صدیت میں کمآب الرقائق ایسے موڑ جرائے میں اس پیغام فکر آخرت کو بیان کیا ہے کتب صدیت میں کمآب الرقائق ایسے می قرمووات کا مجموعہ جھڑے عبدالقا در جیلائی مجمی جونک ورافت نبوی ہی کے امین کے امین کے امین کا اہمتمام کیا ایسان تو میں ہوئے وارش ویکا وارش ویکا سائسلہ جاری رکھا۔

آپ نے بیٹے بیں دودن اجتماع عام کیلئے خاص فرمار کھے تھے آپ کی مجالس میں سترستر ہزارا فراد کا ابتقاع ہوجا تا۔ چارچارسواسحاب قلم پیٹستے اور آپ کے فرمودات کو لکھتے جاتے دیگرموضوعات کے علاوہ گلرآ خرت کوبھی آپ نے کٹرت سے بیان کیا۔

آ پفرماتے ہیں۔

اجعل آخرتک رأس مالک و دنیاک ربحه واصرف زمانک اولا فی تحصیل آخرتک ثم ان فضل من زمانک شی فاصرف فی دنیاک (فتوح الفیب). مقاله ۳۲

"آخرے کو اپنا راس المال اور دنیا کو اپنا منافعہ مجھوا پی تمر کا وقت پہلے آخرے کے حاصل کرنے میں صرف کرو پھرا گرتمہا را وقت مکھے بچھ کیا تو اس کو اپنی و نیا میں خرج کر لیما۔

مزيد قرمات بين-

يا غلام: قدم الاخرة على الدنيا فاناك. تربحهما جميعا واذا قدمت الدنيا على الاخرة خسرتهماجميعا عقوبة لك. المومن يعمل لدنياه و آخرته يعمل الدنياه بقدر ما يحتاج اليه يقنعه منها كزادالراكب. الجاهل كل همه الدنيا والعارف كل همه الاخرة . القح الريائي مجلس تيرا

اے بیٹے آخرت کو دنیا پر مقدم کرا گر تو ایبا کر لے گا تو تھے دنیا اور خرت دونوں شی فائدہ ہوگا اور جب تو دنیا کو اخرت پر مقدم کرے گا تو پھر تو دونوں میں بطور مزا خسارا یائے گامؤین دنیا اور آخرت دونوں کیلئے کام کرتا ہے دنیا کیلئے صرف یقتر مضرورت جواہے دنیا ہے قائع بنا دے جسے مسافر کیلئے زا دراہ ۔ جائل کو ہروقت دنیا کی قلر ہوتی ہے۔ جب کہ عارف کو ہر دفت آخرت کی قکر ہوتی ہے۔

میں امامہ کل آحد بقطتہ علی قلد حالہ: القی الربانی جملس ۲۵۰۰ "ابتدے کا درجاسلام سے ترقی کرے ایمان کی طرف پکٹیٹا ہے اور ائمان سے ایقان کی طرف اور ایقان سے معرفت کی طرف اور معرفت سے علم کی طرف اور علم سے محب کی طرف اور محبت سے مجوبیت کی طرف اور اپنی طلب سے مطلوبیت کی طرف این اس
وقت وویندہ جب عافل ہوتو اس کو جگا دیا جاتا ہے۔ جب محبول جائے آت اس کو والایا جاتا
ہے جب سوجائے اسے بیداد کیا جاتا ہے۔ اس وہ ہمیشہ بیدار اور سخرار بہتا ہے کیونکہ اس
کے دل کا برتن صاف ہو گیا ہے۔ اس برتن کے ظاہر سے اس کا باطن دیکھا جا سکتا ہے۔ اس
بندے کو رسول الشعائے کی بارگاہ سے بیداری کا ورث ماتا ہے۔ کیونکہ رسول الشعائے کی
بندے کو رسول الشعائے کی بارگاہ سے بیداری کا ورث ماتا ہے۔ کیونکہ رسول الشعائے کی
آئیس سوتی تھیں دل نمین سوتا تھا اور آ ہے گئے کو چیے آ کے نظر آتا تھا الیے بی پیچے نظر آتا

حفرت فوٹ پاک کائ فرمان سے چند باتیں خاص ثابت ہوتی ہے۔ غبر 1: نصاب ولایت اور اس کے مراحل

نبر2: اسلام ایمان پرمقدم بے کیونکہ ظاہر طور پر کسی کا مطبئ ہوجاتا ہے۔ جبکہ ایمان کا تعلق باطن اور ول کیساتھ ہے کہ جب وہ مطبئن ہوجائے ہیں۔ جیسا کے قرآن مجید میں ہے۔

قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا.

محواد ہو لے ہم ایمان لائے تم قرمادوتم ایمان تو تیس لائے ہاں یوں کہوہم مطبع ہوئے۔ الجرات آیت ا۔

تمبر۳: ولایت اورتز کیے واقع کی کے باعث بندے کو دربار رسالت کے قریب کرتے ہیں اور پھراس کو دربار الٰہی کا قرب میسر ہوجا تا ہے۔

نمبر؟: رسول الشفطينية كيهواى اورعام لوگوں كيهواى ميں بہت فرق ہے۔ اور بيد صلاحيت مثلا آگے در كيمية ہوئے جيجيے د كيھ لينا ان ميں عارضی نميں بكد طبيعت اور مزاج كا حصہ ہے۔ نبره: اولیاء کرام کو بھی اپنے درجے کے مطابق ایک دائی نیز آپ فرماتے ہیں۔

یاغلام البطریق الی الله تعالی لا یسافر فیها الا بزاد الصدق و لا

یوصل الیه بعد الصیام عن الدنیا و ما فیها. قلا کمالجوابر ۱۲

"اے بخے الشقالی کی طرف سحرف سجائی کے زادراہ کے ساتھ ہی سز کیا جاسکتا

ہاوردنیا و مافیھا ہے روزہ رکھ کر ہی اس کی طرف پہنچا جاسکتا ہے۔

دنیا اور آخرے کا تقابل کرتے ہوئے انسان کو خیر آخرت کیلئے جن میر آئیا

مراصل ہے گذرنا پڑتا ہے ان کا تذکرہ کرتے قرماتے ہیں۔

الدنيا كشجرة: الصبر اول شموتها مرو آخرها حلو الإيصل المبرألي حلاوتها حتى يتجرع موارتها، فمن صبر على بلالها حل له العيمها، انها يعطى الاجير اجره بعد عرق جينه وتعب جدده. أقرآ الثيب عقال ٣٤٨

و نیاورفت کی طرح ہے۔ اس کا بھل جو صبر ہے وہ پہلے کر واہوتا ہے اور بعد میں عثما ہوتا ہے۔ انسان اس (صبر ) بھیل کی مشاس تک اس وقت تک کھٹل بھی سکتا بیمال تک کہ اس وقت تک کھٹل بھی سکتا بیمال تک کہ اس کی تعقی کے اس کی تقوی نے پورااتر تا ہے اس کی خوت فوش اور ہوجاتی ہے۔ سوائے اس کے ٹیم کہ مر دور کو اجرت اس کی بیشانی کے لیے اس کی خوت فوش اور اس کے جم کی تھ کا وٹ کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ کے لیے اس کے جم کی تھ کا وٹ کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ حضرت خوت اعظم رحمت الله علیہ نے فکر آخرت کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے و نیاوی زیدگی میں بھی اس کے دین فی اندا کہ ویان کیا ہے۔

آپ فرمائے ہیں۔

تسرقى درجه العبد من الاسلام الى الايمان ومن الايمان الى الايمان الى الايمان الى الايمان الى الايمان الى الايمان الى المعرفة الى العلم ومن العلم الى المحبة ومن المحبة ومن المحبة ومن المحبة الى المحبوبيه ومن طلبه الى مطلبويه فحينتذ اذا غفل أوقظ واذا بسى ذكر واذا نمام نبه فلايزال ابداً مستيقظا صافيا لانه قد صفت آنية قلبه يرى من ظاهر ها باطهنا ورث اليقظة من نبيه عليه كانت تنام عيناه و لاينام قلبه وكان يرى من ورائه

بیداری میسر آجاتی ہے جو آئیں عافل ٹیس ہوئے دیتی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے وریار کی طرف ستوجہ رکھتی ہے۔ آپ کا بیہ عصد ہے کہ عام لوگوں سے اولیا ماکرام کے حواس بھی مختلف ہوتے ہیں اور کھیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔

چنانچا پ کے نزدیک فکر آخرت کی خوشبو بندے کو دنیا میں بھی معطر کرتی اور عقبی میں بھی اس کی چک سے دنیا بھی منور ہوتی ہے قبر بھی۔ یہ دنیا میں بھی پیغام اس وآشتی ہے۔ آخرت کی کامیانی کی نوید بھی۔

یں ایک بار پھرا متاہ محترم ڈاکٹر ظہورا حمد اظہر صاحب اورغوث اعظم سے مینار کے تمام منتظمین کاشکر میدادا کرتا ہوں۔

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

#### تصوف اوراس كے اعمال

( و اکثر مسعود احدی مد

تصوف عرف عام میں بہت مشبور ہے لیکن لفظی معالی پر تحور کیا جائے تو ہی تجیب مصدر ہے۔ ابتدائی خاصہ '' تکلف'' اورائتہائی سلب۔

یقیناً جو شخص ای میران میں داخل ہوتا ہے۔ ابتداء میں فرائض مین و توافل کے بعد اورارا و و ثلا کف میں ترکیفس کے لیے تکلف کرتا ہوتا ہے۔ کمیں آ ہ و بکا کی صورت بنانا ۔ خواہ مخواہ گردان جھکائے رہتا۔ رات کو اٹھ اٹھ کر قیام کیل اور او کار میں ہمر کرتا ۔ لیکن آ ہتے آ ہتے تکلف ختم ہوتا جا تا ہے۔ اور فروق و شوق الیا پیرا ہوجا تا ہے کہ ان امور ومشاغل کو انجام ندوییے پر دوحانی تکلیف کا مرام نا کرتا پڑتا ہے۔

کیراب انتہائی سلب پر جب تکلف پر ڈوق وشوق بدل جاتا ہے بقیناً جیسے کوئی طاقت ہی ہے اجسام کوشین کی طرح کام میں لا رہی ہے تو مشاہرہ تیز ہوجاتا ہے۔ تو تمام افعال وفواعل اور کان مکون اس کی بصارت ہے سلب ہوجائے گئے ۔ ٹوراٹی تجلیات اس کے قلب کومسٹی کرتی ہیں ۔اور ہیں تمام مشاہدہ وملاحظہ سلب ہوجا تا ہے۔

> لا آدم في الكون ولا ابليس لاملك سليمان ولا بلقيس

فالكل عبارة وانت المعنى يا من هو للقلوب مقناطيس

تر ہمہ: اس عالم کون میں نہ کوئی آ دم ہے نہ کوئی اہلیس ، نہ سلیمانی بادشاہت اور نہ بلقیس بیسب مختلف الفاظ میں اور مطلب صرف تو ہے۔اے جودلوں کے لیے مقناطیسی کشش رکھتا ہے۔ ای تکلف کوچش نظر رکھتے ہوئے کتب تصوف کا مطالعہ کیا تو بعض اقوال نے پرصغیرے تصورتصوف کواسلامی رنگ دینے کی کوشش کی کہ تمام تداہب میسائیت ، ہمندود سکھ ازم ادراسلام میں مرفان ٹروان کا آیک ہی طریق ہے کہ تصوف فلسفدا شراق ،جدید افلاطونی الہمیات ادر ہمند دجوگ کا نام ہے۔ گروشا حت طلب ہے۔

امردائع میں تھر دورو لیگی ہر بہانیت اور جوگ ایک ہی تے ہے لیکن اپنے لوازم کے اعتبارے بیا کیک دوسرے ضرور کمیٹز وممتاز ہیں۔ رہانیت: سیحی طرز فکر سے ریاض و تجاہدہ کا تمرہ ہے۔ جوگ: ہندومؤ حدین کاریاضات شاقہ کا ماحصل ہے۔

فقرودرونی انسوف اسلامی ریاضات و میاوات براستقامت و پابندی واخلاص کا متجدب - کسل رجال احدوال و افدوال السله جل شانه نے اپنیش عرفان کو کلو آن ک بینجائے کے لیے انبیا علیم اسلام کا احتماب قرمایا۔ اب رفیض صرف انباع رسول میں سے بی کھکن ہے کیونک اللہ تعالی نے واضح ارشاد فرمایا ہے۔

> "ولكن رسول الله و خاتم النبين " اوروه الشكرسول اورغاتم النبين عير-

اب ختم مرتبت کا دور ہے۔اور ابواب فیوش وعرفان اور طلب محبوب حقیقی در محدی سے سواسندود ہو چکے ہیں۔ پروردگا عالم نے اپنی قرات سے محبت کا راہنماا صول سلوک کے میدان میں قدم رکھتے والوں کے لیے متعین فرمایا ہے۔

''قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله" کهددوکدا گرثم الله ہے محبت رکھتے ہوتو میری انتاع کرو۔ تاریخ میں بھش سالکین نے واسط محمدی کے بغیر حصول قیوش کا دعوی کیا ہے لیکن یدان کے قیم کی خطی تھی۔ وہ فیغل بھی مشکوٰ ہے نبوت سے تھا۔ کیکن وہ اس کا ادراک تہ کر سکے۔ اس ضمن میں شخ این حربی ٹوراللہ عرفقہ ہے فقو حات مکیہ میں سیر حاصل تبھر و کیا ہے۔ چنا نچہ علاء اصولین اور بحقق متصوفین بدون سنت مصطفیٰ علیہ التحیہ وانشاء کے اور اتباع شریعت نبویہ ہے آزاد ہوکر سلوک کی منازل طے کرنے والوں کو الحاد وزناد تہ کے ضمرے میں شار کیا ہے۔ (ماخوذ کمنوبات، مجلواری)

شريعت ،طريقت اورحقيقت كي اصطلاح:

مشائع عظام اورعلاء کرام واضح فرق بین تقسیم بین اوران اصطلا هات کوایت لیخصوص دیجتے ہیں۔کیکن شریعت بطریقت ،معرفت وحقیقت ایسی مسلسل و وایستہ ہیں کہ ان بین جدائی نیمین ہوسکتی۔سلوک کے میدان میں سالک جب قدم رکھتا ہے تو وشت عرفان کی سیا بی میں زاورا ومنازل مغراور منازل مقصود پیش نظر ہوتا ہے۔

یقینا شریعت زادسفر ہے۔ طریقت رستہ و منازل طے کرنا ہے۔ اور حقیقت منازل مقصود پر پینچنا ہے۔ دوسرے الفاظ بی شریعت سیرائی اللہ کی سیر حی ہے اور طریقت کی سیرجی پر چڑھ کرسٹر کرنا ہے اور حقیقت سیر سی سیرل مقصود پر پہنچنا ہے۔ سیدسلیمان شاہ پھلواری قرماتے ہیں:

اس سلسلہ بیں تصوف کی مشہورہ شداول کئے گو سا سے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ لصو ف کے اصولی مسائل قرآن وحدیث ہے مشخر نے ہیں قرآن وحدیث کی خدمت یقیناً علماء و فقہا مشکلین نے کی ہے۔ ''محدثین ظاہر ہیا' صرف جامع حدیث ایں وہ حدیث کے اسرارہ رموز سے بے خبررہ ہے۔ وہ صرف رجال پر بحث کرتے رہے لیکن صوفیہ نے اسرار ورموز ، اور کنوز کے وہ گو ہر مستنبط کئے کہ مشکلمین فقہا مان کی اس خدمت کے عشر عشر کو بھی یہ بی تھے سکے ستھوفین نے ریاضتوں اور مجاہدوں کو جن میں انتاع سنت اور شرایعت شہواس سے براکت

كاعلان كيا ہے۔

حضرت مجد دالف ثاني رحمه الشارشادفر ماتے ہيں:

'' وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو تقلید سنت ہے الگ ہوکر اختیار کئے جا کیں معتبر نہیں بیں اس لیے کہ جو گی اور ہندوستان کے براہمداور بونان کے قلاسفہ بھی ان کو اختیار کرتے بیں اور سرریافتھیں ان کی گمراہی بیں اضاف کے سوااور پچھٹیس کرتی ہیں۔

حضرت حاتى اندا دالشهبيا جركلي رحمه الله كقول قابل غور بين اوربعض جبلاء جو کہدویتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے۔ محض انکی کے انہی ہے۔ طریقت ہے شرایت خدائے گھر متبول نہیں صفائی قلب کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے۔قلب کا حال آئینہ کی مثل ہے آ تینرز مگ آ اود ہے تو پیشا ب سے بھی صاف ہوجا تا ہے اور گا ب سے بھی صاف ہوجاتا ہے۔ لیکن فرق تحاست اور طہارت کا ہے۔ ولی اللہ کو پیچائے کی کسوئی اتباع منت ب يوشي سنت ب- وه الله كا دوست ب- اورا كرميتدع بو محض يهوده ب- قرق عادات تو د جال ہے بھی ہو نکے انہی افکار کا سر پہشہ وشیح سید نا خوت التقلین بیران بیریشنج عبدالقادر جيلاني كي وات شنود صفات ہے۔آب كا دور مناظرون اور يوناني قلاسقىكى مود كافول كادور ب\_قرآن وعديث كي محت فقها كے استفاط مسائل اور توجيد رسالت آخرت، غرض عقائد برمخلف اطراف سے حملے ہور ہے تھے کیکن آپ نے عقل وُقل اور خرق عادت ہے کمال انداز ہے وہی لفیط اور قکری اغتیار کا سد باب کیا۔اور محی الدین کے نام سے ملقب ہو بے قنوح الغیب میں فرماتے ہیں:

کل حقیقة لایشهد لها الشوع فهو زندقه \* وه چیزجس کی تائیدشر لیت سے نه ہوزندقد ہے۔ چیران چیرندس مرہ اینے احیاء اورارا دہ مندول کو مجاہد ، قض بیس تربیت وتز کیت فرماتے مسالکیین پر مختلف معارف و مکشوفات اور رویات نظا ہر ہوتے تو ارشا وفر ماتے جیں کہ ان کو کتاب وسٹ پر بیش کرو۔اگر کتاب وسٹ ان کی گواہی دیں تو قبول کروور نہ خلط مجھو فرمایا:

> اتبعوا ولا تبتدعوا اےلوگو!اتباع رسول كرواور بدكتي شابو

سیدنا شخ عبدالقادر جیلائی روحانیت کے جس مقام پر تقحال کا ظہارا پے شعر میں یوں قرماتے ہیں۔

و کل و لی له قدم و انی ، علی قدم النبی بدر الکھال ولایت کمالات تبوت ، رسالت کاظل و کس ہے۔ پروردگارعالم نے اپنی کمال حکت ہے اپنے انوار و تجلیات اور خصوصاً محیط و حی کے لیے تبوت کو تنتیب قرمایا اور جلال و جمال کے انعکاس کے لیے ان کو دنیا '' و ما فیہا'' ہے خصوصاً قلب و اجساد کو تو ک تر فرمایا۔ تجلیات الٰہی کا منظر تھ' 'رب ارتی اور لن تراتی'' کے اپس منظر اور ٹی علیہ السلام پرنزول و تی کے کیا ت انداز و لگا سکتے ہیں۔ اس میں کی کھیٹ کے ان مائد انداز و لگا سکتے ہیں۔ اس میں کی کھیٹ ک

لانفرق بين احد كن رسله

کی آیت مباد کہ کے تناظریں تمام اقبیاء تعظیم السلام نفس رسالت بسیط میں کیساں میں کیکن قرآن عزید کی دوسری آیت میں بوئی صراحت کے ساتھ و کر ہے۔

"تلک الوسل فضلنا بعضهم علی بعض " ال رسولول این ہم فے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

تبایری بنام انبیاء آیک خاص صفت کاملداور شان خاص کے ساتھ متاز ہوتے

میں جوایک دوسرے پرفضیلت رکھتے ہیں۔

بعیدنش ولایت بسیط میں بھی تمام اولیاء برابر ہیں۔ اور ہرو کی اپنے خاص کمال قرب شن امتیازی مقام رکھتا ہے۔ جس سے ان کے مدارج قائم ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جملہ انجیاء طبیعم السلام کے جملہ تمالات اور اعجازات کو نبی احمد علیہ السلام کو عطا فرمائے: اؤ تیت جوامع السکام

اور آپ کی امت کے علاء ریا تین (اولیاء) کو تمام انبیاء کی شان کمال طبالع جبلتوں کےصورت میں ودیعت قرمائے۔

ای نقاضاً کوچش نظرر کھتے ہوئے کہ نبو دالمقدم مستفاد من الشعیس ۔ چاند کا نور سوری ہے۔ سختاہ ہے۔ یعنی امامت و ولایت کے کمالات نبوت و رسالت کے کمالات ہے۔ مستفیض ہیں۔ یوں نبوت جس شان کمال سے جلوہ کر ہے امت مصطفیٰ کے جس ولی پرانعکائی ہوا۔ وہ بھی عطا مائی شان کا مظہر ہوا اور اس نبی کے قدم پر ہوا وہی اسکا مشرب کہلایا۔

آ ہے اب سیدنا بی حیدالقادر جیلائی کا فرمان وائی علی قدم النبی کو تیجھنے کے لیے اگر کتابوں
کا مطالعہ ہو۔ نصوص ذکر کرنے کی اشر ورت نہیں چونکہ متا فرین مشائح شخصے و تحقیق کی محت شاقہ کی طرف شک ۔ ریاضات شاقہ نے بی ان کو بیعرفان دے دیا لیکن اب تجدید تحقیق ضرورت ہے۔ چنا تچے مشرب اور قدم کی اصطلاح کو حدیث مبارکہ ہے مستنبط کیا جا سکتا ہے ۔ کنز العمال میں علامہ ابن عساکر نے حضرت انس وشی اللہ عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الشاقیاتی نے فرمایا:

ابو بکر نظیر ابراهیم و عمر نظیر موسی و عثمان نظیر هارون وعلی ابن ابی طالب نظیری ومن سره ان ینظر الی عیسی ابن مریم فلینظر الی ابیی ذره الغفاری ابو پکرنظیر ہیں ابراتیم کی ہترنظیر ہیں موئی گی ،عثان ، ہارون علیہ السلام کی اورعلی میری مثل ہیں اور چھے ہیں بن مریم کود کیلنا ہوو وابو ذرعقاری کود کیے لیے۔

ان تمام کمالات کا انعکاس اولیاء امت مصطفی علی پیجی ہوا اور سید الطائفہ سید نا'' جنید خلت ابرا ہیمی'' کے مظہر ہیں ابراہیم قدم اور مشرب برہوئے۔

اس مدیت سے تعفرت علی کرم الله وجهد کا نظیر رسول الله عظیاتی ہونا ٹابت ہوا۔وہ محمد الممتر ب اور علی قدم النبی ہیں ۔ایسے ہی سید ناشخ عبدالقاور جیلائی بھی تظیر رسول اللہ سیاتی ہیں محمد المشر ب اور علی قدم النبی ہیں جس کا دھوئی وہ خود کرتے ہیں۔

و کل ولی له قدم و انی ، علی قدم النبی بدر الکهالی سیدنا توت التفکین کابیا قبال ہے کہ آپ کی ولایت مبارکہ بعث تھ میر کا تفکس طل ہے۔ جس طرح خاتم المتین تعلیق کا فتہ لاناس اور قیامت تک آپ کا فیض جاری ہے۔ اس طرح ولایت غوت اعظم کا فیض تا قیام قیامت بگھ نہ بچھے ہاتی رہے گا۔ جس کا وہ خودا ظہار فرماتے ہیں۔

آفلت شموشن الاولين وسمسنا ابداً على افق العلى لا تغوب پجيلول كا قاَبِ قروب بو كناور جارا آفاب بلندافق بر جميش رہے گار

تصور كاووسرارخ:

آئ کے اس سیمیٹار کے توسط ہے ارباب دائش اور عام الناس کے لیے دعوت فکر کہ اس تمام سیمیٹار کے دولوں سیشنوش میں مقالات ہوئے فکری علمی ،روحاتی اور بھیرت افروز میں نیکن موجودہ معاشرے میں سلسلہ قادر میہ کے قمام مراکز میں ہوی شدو مداور وقتی جذبوں کے ساتھ ہر ماہ گیار جویں کافتتم دلایا جاتا ہے۔اور جب میدیشہ تا ہے ہمارے علماء

وقت كے حكمرانوں معناظره ومجادلداورازال يعدمنا تلديجي كيا۔" ور شالانبيا،" ہونے کے ناطے ہے متصوفین اور قادریت کے علمبر داروں کو دین کو غالب کرنے کے لیے محت شاقہ کی شرورے ہے لیکن ہم و کھنتے ہیں جس طرح علماء میں مختلف گروہ ہیں قتہ اور تظريات كالتبار اس طرح موجوده صوفي كرام فالله كى رصت وسط كواور حضو والله کی شفقت عمیم این تجرول اور خانقا ہول تک محدود کر دیا ہے اورا ہے مریدول اور ی و کارون تک محصور کردیا ہے۔ شاقو ان میں قوم کا درو ہے اور ملک وملت کی پرواہ ہے بیاشات حقیقی تصوف اورندی جاحرفان ب. اصل تصوف اورعرفان توبیب افوے ای کو کتے ہیں کہ نجے کا ٹا جو کائل میں ينده تا ن کا بر جرو جمال نے تاب بو جاتے جو تحضوے بدرد آوردوز گار۔ دگرعضو ہارا تمائد قر ارسٹوط بغداد برملک وطب اور قوم کا ورو ر کھنے والے گوشہ نشین حضرات خانقا ہوں ہے لگل آئے اور رسم شبیرا واکی۔ شیخ سعدی، حافظ شیرازی" آسان سر پراشالیتے ایں۔آسان راہ حق بودگرخوں بگریر برز میں برز وال ملک معتصم البرالحومتين سلطان محرخوارزم نے جب بغداد يريزهاني كا اراده كيا لو شخ شهاب الدین سپروردی نے بغلدادے توارزم کا ستر کیا اورمسلماتوں کی توٹریزی ہے یاز ر کھنے کا كوئى د ثيقة ندا ثھار كھا۔حضرت بهاؤالدين زكرياملتاني اور حضرت بإبا فريد سنخ شكر لے قباجیہ خان کی بغاوت اور ہے اعتدالیوں کی حرکات ہے۔لطان وفت مش الدین المش کو یا خبر کیا۔ کیا کیا تدان پریخی کی گئی۔ مگرانہوں نے کچھ پرواہنیں کی اورصاف کہدویا کہ قوم کی بربادی ہم نیں و کھے کتے ہم ضرورا نیا فرض منصحی ادا کرتے رہیں گے شنخ مجدوالف ثانی حاکم وفت گوراہ راست پرلانے کے لیے گوالیار کے قلعہ تک کردارا دا کرتے ہیں۔ متاخرین مشائع عظام اینے امیر مریدوں کو کتوبات کے ذریعے مظلوموں کی واد

ومشائخ بوی گیارھویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں ۔اورسیدنا شیخ عبدالقادر جیلائی کے مناقب اورمحامد آپ کی صورت ،سیرت اور کراہات کا تواتر کے ساتھ و کر کرتے ہیں۔ان کے مشن کے متعلق مجھی غور کیا۔

ان کی ایک یات پر بی ہم عمل ویرا ہوجا کیں تو سید ناخوت اعظم سے کچی عقیدت کا اظہار ہو جائے بعنی وہ بچین میں چ ہوئے ہموٹ تہیں ہوئے۔ نبی کرلیم کی حدیث مبارکہ ہے صحابہ نے پوچھار آپ نے فرمایا ہاں کیا موس زانی ہوسکتا ہے فرمایا ، ہاں کیا موس جوٹا ہوسکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں۔

آن کے اس گلوبل ویکے پی چرشریت اور سیاست کو، عیسائیت کے نظام کو

اپناتے ہوئے چی اور بادشاہت کوعلیمدہ علیمدہ کررہے ہیں یعنی کہ شریعت بحض عبادات کا

نام ہے۔ کارسیاست سے اس کوکوئی کام نیش ہے۔ وہن قکرہمارے مشائ اور عوام کی ہے۔

مروجہ بیر کی مرید کی اور خانقا ہی نظام کا مقالات کی روشی بیں کوئی نسبت قائم کی جا سکتی ہے؟

مروجہ بیر کی مرید گیا اور خانقا ہی نظام کا مقالات کی روشی بیں کوئی نسبت قائم کی جا سکتی ہے؟

میں خانگا در جیلائی فقد س مرہ متمام علوم عقلیہ نقلیہ اور عرفان و مرکی انتہائی بلند یوں پر تھے۔

اور بیرخالقا ہوں میں بیرخ کرفیش ، محلات میں ناز و نیمن سے نیس ، بلکہ بغداد کے بیچ صحراؤں میں سنگلات بیاڑ وں میں عرصہ بیس سال کی خاک بچھا سے اور مجاہدہ نقس کے بعد سے مقام آتا

آ ی کل کی چیری مریدی اور بالخصوص ہمارے پاکستان بیر محض رسم رہ گئی ہے اپنے مریدین ٹیس اضافہ حلقہ کی توسیع اور رزق ٹیس اضافہ ہے ۔ للھیت اور قادریت سے کوئی سرد کارٹیس ہے۔

شخ اورصوفی اورعلاء حق وہی ہیں جونا ئب رسول کا حق ادا کررہے ہیں۔انبیاء علیھم السلام نے اپنے دور ہیں وین کوغالب کرنے کے لیے پاطل قو توں کی سرزنش کی۔ دی اور سماکین و فریا کی دیگیری کی تلقین کرتے۔ایئے معتقدین امیروں کے بیمال
عاداروں کی برابر سمی وسفارش کا درواز وان کے بیمال کھلا رہتا تھا۔ ملم کی اشاعت کے لیے
خلفاء کو تیار کرنا اور دور دراز علاقوں شربی بھیجنا خود آکلیف برداشت کرتے مرتفاق خدا کو آرام
بہنچاتے۔امام غزالی کو دیکھو بینظامیہ بغداد کے اعلی مدری تھے۔ دھترت شخ ابونجیہ ہمرور دی
نظامیہ یو بغور تی کے برجل تھے اور اپنی خافقاہ کی شخ البحن تھے۔ا لیے بی بڑی بڑی شخصیات
مشن نبوت سے وابست ہو کر معیشت و معاشرت تجارت وسیاست کے ساتھ ساتھ دفظام کو
عالب کرنے کی سمی کرتے رہے۔

## شيخ عبدالقاورجيلاني كاعقيده توحيد

( وُ ا كَرُ مُحْ طَفِيلَ )

مسلمان کلی اسلام کو بہت ہے اجزاء کے ذریعے متعارف کراتے ہیں بھی اسے شریعت کا نام دیتے ہیں ۔ بھی اور گریتے ہیں۔ بعض اہل اسلام طریقت اور حقیقت کی الگ الگ تعبیرات اور تشریعات کرتے ہیں۔ ای طرح متحلمین ، مضرین ، محدثین اور فقہائے اسلام اپنے اپنے اپنے انداز ہیں اسلامی میادیات متعین کرتے ہیں اور آئیس اتبالوں اور مسلم اور کے ماہین متعارف کراتے ہیں ای طرح مسلم مقرین ہیں اسلامی احکام کی حکمتیں مقرین ہیں اسلامی احکام کی حکمتیں مقرین ہیں اور ایس کے روایتی پہلوگوا جاگر کرتے ہیں تو بعض اسلامی احکام کی حکمتیں مقل پیا توں کے ذریعے ذبین شین کراتے ہیں تو بعض اسلامی احکام کی حکمتیں مقل پیا توں کے ذریعے ذبین شین کراتے کی گوشش کرتے ہیں۔

اس فکری تنوع اور عقلی مناهج پر توجه دیں ، تو گمان ہوتا ہے کہ اسلام کی گئی اقسام اسلام کی گئی اقسام اسلام کی گئی اقسام اسلام کی بہت کی شاخیں جی ، اور وہ اپنے عقائدی ، ٹملی ، فکری اور قد تبی نظاموں میں بنا ہوا ہے ۔ اس طرح اس شن یائے جانے والے تنوع نے اس وحدت ، ریگا گئت ، ہم آ بینگی اور مگر رہا ہے ۔ ہم اور اسلامی علوم وقنون کے علما ، اور ماہر بن کے اور مگر رہا ہے ۔ ہم اور ان میں بیک رتی ، کیموئی اور بیک مملی کا فقد ان رہے ۔ اور ان میں بیک رتی ، کیموئی اور بیک مملی کا فقد ان ہے۔ ۔

بظاہر ان تضادات کا پایا جاتا ،مسلمانوں میں حریت فکر اور آزادی رائے ہے عبارت ہے لیکن جو اصحاب عقل و وائش اسلام کے مزاج ،اسلامی شریعت کے مقاصد ، اسلامی تصوف کے مراحل اوراسلامی تبذیب کے عوامل وعناصرے واقفیت رکھتے ہیں۔وہ اس اگل اور لا زوال حقیقت ہے بھی آگاہ ہیں۔ دین اسلام کے سارے پہلور وایت اور درایت اور درایت کے بید بھی کا درایت کے بید بھی کند تگاہ ایک بنی ابدی حقیقت کے ساتھ کے بید سازے درائے اور متورع علوم وقنون کے بید بھی کند تگاہ ایک بنی ایک ای معایائے کے متلاثی ہیں اور بید بھی وسائل ہیں آیک ای معایائے کے وہ انتقائے کمال جے فقیہ بھی مثلاثی کرتا ہے بصوفی بھی اس کی جبھی ہیں ہے۔ اور فلسٹی بھی اس کا کا بھی کا متمتی ہے۔

اس گران ماہیاور لا زوال حقیقت کوسلمان تو حید البی سے تعییر کرتے ہیں جن کا سا دو مفہوم ہیں ہے کہ اس کا مُنا ہے اور اس کی تمام اشیاء کوالک ہی جستی نے وجود پخشا ہے۔ وہی ایک جستی اس کا مُنا ہے کا نظام چلاتی ہے۔ اے ہی تھست اعلیٰ کا درجہ حاصل ہے۔ وہی ما لک یوم الدین ہے اور وہی یکنا حیات وصوت ، ٹیر وشراور تفع و نقصان کا مالک ہے۔

ان عقا کروافکار کا دومراتام ، توحید ہے جوصرف اور سرف خالق کا نتات اللہ تعالی

تی کو سز اوار ہے ، کیونکہ وہ تی یک و تجا ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ ہم سر۔ وہ اپنی قرات

میں بھی یگا نہ ہے اور وہ اپنی صفات میں یکنا ہے۔ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا یا ہے۔ یک

ویہ ہے مسلمان اپنی عمادت میں بار ہاراس امر کا بصدق دل اعتراف کرتے ہیں کہ ''ایا ک

نعید وایا کے نتھین'' اے یکٹا اللہ! ہم تیری ہی عمادت کرتے ہیں اور چھ تی ہے مدد ما تکتے

ہیں۔

یں وجہ ہے کہ اسلام کے روایق تنوع اور درایتی ہوتا ہوئی میں بھی وحدت خداوندی
تو حیدالتی اور ریائی ہم آ جنگی کا عصر غالب ہے۔ چنا تیجہ ہمارامشاہد و ہے اور یقین ہے کہ ہر
منظم، ہر مضر، ہر محدث، ہر صوتی اور راوی کا ہر سالک ایک ہی جانب رواں دوال ہے اور
صراط منتقیم اور جادہ حق صرف اور صرف تو حید کا راستہ ہے۔ اہذا تمام اسلامی علوم وقنون ،
تمام روایتی اور تمام عظی شعور مسلمان کو وحدت التی کا خوکر ، تو حید کا بیروکار اور اللہ تعالیٰ کے
صفور مجدہ ریز کرئے کی جانب چیم روال دواں ہیں۔ اس لیے نداسلامی علوم وقنوں میں کوئی

تضاداور شدروایت و درایت ش کوئی اختلاف به کیونکدانله تعالی وحدیت کا درس دیتے ہیں۔ اوراس کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔

ا ہے برگزیدہ انسانوں میں جوزندگی تو حیر ضاوندی کا در آن دیے ہیں۔ ان میں ہوزندگی تو حیر ضاوندی کا در آن دیے ہیں۔ ان میں ہوزندگی تو حید ضاوندی کا در آن دیا تھا ہے گئی ہیں ہوائی گریرو تقریر بنظم و نیتر ، عقیدہ و گئل اور سلسلے تصوف کے ذریعے ہمہ و تت تو حید رہائی پر کا رہتد رے اور انسانوں کو تو حید ہیں کا در آن دیے رہے۔ ان کی دینی تد رہی اور صوفیاند زندگی کا محود ہی تو حید کا چرچار ہے۔ ای کے خدو خال اور مختلف پہلوا جا گر کرتے پر توجد ہیں گے۔

حضرت بینی خیرالقاور جیلاتی اپنے وقت کے جملہ علوم وقتی ناورو ہی تعلیمات
کے بلند پابیہ عالم شخف چیانچیانہوں نے اپنے وقت کے محدث احمدین مظفر سے حدیث
سیسی ۔ ابو سعید مخز وق سے علم فقہ پڑھا ۔ زکر یا تیم پڑی سے علم اوب کی پخیل کی ۔ ای شخ
جیلائی نے جماد دباس اور شخ ابو سعید مبارک مخز وق کے ماتھ تصوف کے مراحل ہے گئے ۔

پیلائی نے جماد دباس اور شینو خ طریقت اپنے وقت کے جید علا عاور بلند پابیمشان خ شخ
جیلائی کے تمام اس انڈ واور شینو خ طریقت اپنے وقت کے جید علا عاور بلند پابیمشان خ شخ
جیلائی کو یہ اتفیاز حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ علوم حاصل کے اور ان بیس کمال
جیلائی کو یہ اتفیاز حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ علوم حاصل کے اور ان بیس کمال
بیدا کیا ۔ اس طرح وہ طریقت کی تمام منازل بحسن وخو بی طے کیس اور قطب ، ابدال اور
بیدا کیا ۔ اس طرح وہ طریقت کی تمام منازل بحسن وخو بی طے کیس اور قطب ، ابدال اور
بیری دورجات حاصل کے بلکہ ان علوم اور ان ساکئی تجربات کوقو حید شنا کی اور اپنی زندگ

معرت فیخ عبدالقادر جیلائی کانظریہ توحید بجھنے کے لیے ہم ان کی مشہور کتاب " رسالہ غوثیہ ک طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو درحقیقت مکالماتی (Conversation) انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ اور بندہ اور اس کے خالق کے مامین موال وجواب کا ایک سلسلہ ہے جس کا اسلوب یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت بیٹنی عبدالقاور جیلائی کو یاریار تخاطب کرتے اور آئیس اعلیٰ پاید کی ہدایات و ہے ہیں۔ جوور حقیقت اسلامی فعلیمات ہیں۔

ا الرسالة الغوثية الحق الخود (Article) يرمشتل ہے۔ جے شیخ جيلانی نے تعلی الهام اور معتوی کشف کے طور پرتج برفر مایا ہے۔ اس رسالہ کا اسلوب بیان نہایت وکش اور ول ایستد ہے اور اس کے مظالمات اثر انگیزیں۔ اور اس کے مطالعہ سے اسرار ربائی اور رموز الہی کا انگشاف ہوتا ہے۔

''الرسالة الغوثيہ'' کے آغاز میں ہی بیہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ پٹنے عبدالقادد جیلانی غیرالشہ لیمر ہاتوی اور اللہ تعالی ہے حقیق تعلق رکھنے والے انسان ہیں جواس امر کی عمدودلیل ہے کہ وہ تو حید پرسے ، تو حید کے شیدائی اور تو حید کو اپنائے والے ہیں۔وہ غیراللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

تماری اوئی رائے ہے کہ الرسالة الغوث الله عبدالقا ورجیلائی کے نظریة وحید کا الم مصدد ہے۔ جس میں انہوں نے اپنے نظریة وحید کا محتدد ہے۔ جس میں انہوں نے اپنے نظریة وحید کے مختلف عناصر مکالماتی انداز میں بیان کئے میں۔ یوں او شخصی کی تصانف محموما اور ان کا الرسالة الغوثیة تصوصاً ان کی توجیدی فکر کے مظہراور ان کے نظریة وحید کے مختلف عناصر ہے متعادف کراتے ہیں۔ تاہم ای مختفر تجریہ میں چند جملی میں کہتے ہیں۔ وان کے نظریة وحید کو بھے میں مدو میں جنادہ میں کا رشابت ہو نگے۔

جیسا کہ انجمی بیان ہوا کہ رسالہ تو ٹیدایک مکالمہ ہے جواللہ تھائی اور اس کے بندے شخ عبدالقادر جیلاتی کے مامین تخیلاتی انداز میں جاری ہوا ہے۔اس لیے اس مکالم کے تمام افکار ولظریات شخی عبدالقادر جیلائی کے بی نظریات ہیں۔ اس لئے تو حیدالی کے ضمن میں جو امور اور خیالات اس مکا لے (Dialogue) میں بیان بوئے ہیں وہ شخی جیلائی کے نظریہ تو حید کے خدو خال اور حقائق ہیں۔ چونک یہ افکار اسلامی شریعت اسلامی حقیقت اور اسلامی تصوف کے بین مطابق ہیں۔ اس لیے انہیں سروری حقائق اور اسلامی شعائر کے ناموں سے بھی یا دکیا جا سکتا ہے۔

"أنا مكون المكان وليس لي حكان وانامر الانسان"

بیں مکانوں کا پیدا کرنے والا ہوں۔ بیرا کوئی مکان ٹیس اویش انسان کا دانہ
ہوں۔ اس جلہ میں شخ جیلائی کے نظر بیرتو حید کے دوعناصر بیان کے گئے ہیں کداس
کا تبات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ اس طرح زمان و مکان کی حدودو قیو و سے
بالا ترہے۔ اس کا منتا ہیہ ہے کہ اللہ تعالی اس طرح وحدہ لاشر یک ہے وہ کی مکان پی بندیا
سمی زمانہ تک محدود تیس۔ بلکہ وہ ہر جگہ ہے۔ ہمیش سے ہاور بمیشد ہے گا ہی وجہ کہ
حاکمیت اعلی (Soveriegnty) کا تات آئی کو مز اوار ہے۔ جیسا کہ قرآن کے علاوہ کی اور کو
مامس ہوتی تیس کتے۔ چنا تی قرآن مجید اعلان کرتا ہے۔ الا لہ انتخابی والا مر (الا عراق )
مامس ہوتی تیس کتے۔ چنا تی قرآن مجید اعلان کرتا ہے۔ الا لہ انتخابی والا مر (الا عراق )

اس جملہ میں نظریہ قاحیہ کا دوسرا عضریہ بیان ہوا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کاراڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اظہار کے لیے انسان کو بیدا کیا کیونکہ اس حدیث قدی میں مذکور ہے کہ لولاک لماظھر میں ریوبیہ ۔اے میرے مجبوب!اگر آپ کو بیدا نہ کرنا تو میں اپنی ریوبیت کا اظہار نہ کرتا ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ۔'' ماٹھر میں کی مسمی تطھوری فی الانسان '' کہ انسان جس طرح مظہر خداوندی ہے ویسے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ شخ عیدالقادر جیلانی توحید ربانی کی جامعیت،الشدتعالی کی بر جگداور برمقام پر موجودگی تیز باری تعالی کے اس مشاہ ہے کا ذکر کرتے ہیں۔جواللہ تعالی بروات کرتا ہے۔ چنانچےاللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عضران الفاظ میں بیان ہوا ہے۔

'' ما اکل الاتسال وشرب شیط موما قام و ماقعد ، و مانطق و ما مست ، و مانعل ، و ما توجه بشکی ، و ما غاب عن شکی الا و نافیه سرا کیزومحر که ومسکنه''

انسان کوئی چیز ندگھا تا ہے۔ نہ پیتا ہے ، کھڑا ہوتا ہے، نہ بیٹھا ہے ، نہ بولتا ہے ، نہ سکتا ہے نداور کوئی کام کرتا ہے ، نہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ندائی ہے روگروان ہوتا ہے۔ مگر بیس اس میں موجود ہوتا ہوں ، میں اسے حرکت میں لاتا ہوں اور میں ہی اسے ساکن رکھتا ہوں۔

الرسالة الغوشِركانية بقرة حيد كهائن مفسر كالظهار كرتا ہے كماللہ تعالى ہر جگہ موجود ہے - ہر چیز میں اس کی قدرت كالمد كارفر ما ہے ۔ اس کی شیت كے بغیر ایک پيد بھی ٹیس گر سكتا۔ وہ خو دفر ما تاہے:

"تحن اقرب اليمن جمل الوريد (ق16)

ہم انسان کی شدرگ ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ چنا نچدا پر دتھائی ہماری تنام حرکات وسکنات کا مشاہد وفر مار ہا ہے بلکد انسان سمیت اس کا نئات کی ہرگز اس کی عطا کر دوتو فیق کی بدولت ساکن امتحرک با جامد ہے بلکہ ہر چیز کی حرکت وسکون ،اس کی وحدا نیت کا مظہر ہے کیونکہ ہر چیز کے تمام اجزاء الشرقعائی کی مشیت کے تابع ہیں۔

اس کا نئات کی اشیاہ کوانسان دوطرح ہے دیجگتا ہے۔ یا دواس کے مفید ہیں اور یا وواس کے لیےمضر ہیں۔ اس الحرح انسان ان سے جلب منتعت کرتا ہے یاان سے دقعہ مضرت میں کوشال رہتا ہے۔ جب کہ شخ جیلا تی سے یا درکزار ہے ہیں کہ نقع ونقصان اللہ کے جند قدرت میں ہے۔ اور' والقدر خیر ووٹر و من القد تعالیٰ' یکنا وات کو سز اوار ہے۔ مخلوقات میں ہے کوئی بھی درجتیں پاسکتا۔ اس لیے تو حید الجما کا تقاضا ہے کہ انسان آسودگی میں شکر اور تنگی میں صبر کا دامن تھا ہے رکھے کیونکہ بیدونوں ہی تو حید ربانی کے مظہر میں۔

مسلمانوں کے عقیدہ تو حید کی روے اللہ تعالیٰ زبان ومکان کی حدود وقیو و ہے۔ منزہ اور پاگ ہے۔ چونکہ وہ ہر جائی اور لاسکانی ڈات ہے۔ اس لیے اس کی علاش اور جبتو کیے ممکن ہے؟ اس مشکل کاعل چیش کرتے ہوئے شنخ عبدالقاور جیلا تی فرماتے ہیں۔ ''اڈارایت الفقیم المحتر ق بنارالفقر، ولممنکسر بناراالفاقۃ مُثقر ہالیہ فائد لاتجاب

يتي وبينه

جب تم تمی تقیر کوان حال بین دیکھو کہ وہ تقر کی آگ بین جل گیا ہے اور فاقد کے اثر سے شکستہ حال ہے ، قو آپ اس کے قریب ہوجا کیں کو فکہ میر سے اور اس کے درمیان کو تی پر دہ نہیں رہنا۔

یہ عبارت آؤ حید ایک وقیق پہلو کی نشا ندہی کرتی ہے کہ اس کا نتات میں پائے جائے والے افراد میں ہے جی کہ اس کا نتات میں پائے جائے والے افراد میں ہے بعض ایسے بین کہ آئیس اپنی دولت کی کثرت سے مکمل آگی ٹیک جبار بھنی افراد نان شبیہ کوجی ترسے این وقت جیلائی اس امر کی نشا ندی فرمائے بین کہ مال و ولت بھی اللہ تعالیٰ میں عطا مکر نتا ہے ۔ اور پھر وہ بندے پر مرتب ہوئے والے مال کے اثرات کا مشاہدہ کرتا ہے اور جائزہ لینتار بیتا ہے۔ اس طری مال ودولت انسان کی آئمائش ہے آڑات کا مشاہدہ کرتا ہے اور جائزہ لینتار بیتا ہے۔ اس طری مال ودولت انسان کی آئمائش ہے آئرات کا مشاہدہ کی ذات انسان کی آئمائش ہے کہ ان کے ممائدہ ہوئی ہے۔ ان کے ممائدہ ہوئی ہے۔

"ان الله مع الصابرين (البقره 154a)

کہ ہے شک اللہ تعالی صبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔ چنانچے مصائب پر صبر کرنا ایک الیک عبادت ہے جو بندے کو اس خالق کے قریب تز کر دیتی ہے۔ اور ان ووٹول کے ورمیان مسافنتیں اور تجابات ختم ہوجاتے ہیں۔

شیخ جیلاتی اے نظریہ تو حیدگی یہ جہت اجاگر کرتے میں کدارسول النفظ الفقر افخری '' کہ فقر میرا فخر ہے۔ کو یا فقر آیک ایک حالت ہے جو بقاہر مادی وسائل کی قلت کی مظہر ہے لیکن در هنیشت بیا لیک ایک حالت ہے جو بندے کو اس کے خالق کے قریب کر ویتی ہے۔ اوران دونوں کو قریب لانے میں اہم کر دارادا کرتی ہے۔

فقراور توحید کے مامین تعلق کو حزید واضح کرنے کے لیے شیخ جیلا فی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اظہار کے لیے فقر وفا تہ کواکل مقام عطا و کیا ہے۔ کیونکہ تصوف کی اصطلاع میں فقر مال ودولت نہ ہوئے گانا م ٹیس بلکہ یہ عبارت ہے کہ فیراللہ سے منہ موڈ کر صرف اور سرف اللہ تعالیٰ کی بارگا و ہیں حاضر ہوئے گا۔ چنا تیجالر سالہ الغوثیہ ہیں تحریرے۔

"جعلت الفقر والقاق مطيتي الانسان فن ركهما ققد يلغ الموراية قبل ان يقطع اللمغاوز والبوادي"

میں نے فقر اور فاقہ انسان کے لیے دوسواریاں بنائی میں۔جس نے ان پر سواری کی ووج تکلوں اور واویوں کو لئے کرنے سے پہلے ہی منزل مقصور پر بہتی گیا۔

ﷺ جیلائی کے نظر بیاتو حید کا ایک نا در پیلو ہے کیونکہ اہل تصوف قنائی اللہ کو انسان کی معراج قرار دیتے ہیں۔ جس تک بیٹینے کے لیے قنائی الذات ، فنائی الشیخ ، اور فنائی الرسول جیسی ادق منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں۔ اور ان سے ہرمنزل کی کئی سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ اس لیے گئتے ہی سالکیوں ہیں جوابی منزل مقصود تک بجنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتے ہیں۔اس راہ تو حید کے سالک کو جائے کہ وہ تھر کا دائس مضبوطی ہے تھا م لے کیونکہ ٹھر کے ذریعے بہت ہے تھا ہے۔ جو تھیدہ ذریعے بہت سے تجابات اٹھ جاتے ہیں اور فنا فی اللہ کی منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ جو تھیدہ تو حید کی مملی تعبیر اور تھیتی روح ہے۔ کیونکہ سیدنا عبدالقا در جیلائی نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ میرے نزویک وہ تھیزئیں جس کے باس بچھ ندہو بلکہ وہ تھیر ہے جے ہر چیز جس اسر حاصل ہوجہ دہ کسی چیز جس اسر حاصل ہوجہ دہ کسی چیز کے بارے میں کھے کہ ہوجاتو وہ ہوجائے۔

تویافقرایک ایساا کمیرلنئے ہے جن انسانوں تو پیمرتہ حاصل ہوجاتا ہے دہ عقیدہ
تو حید کے اعلیٰ درجات حاصل کر لیلتے ہیں۔ جن کی جانب ایک حدیث ٹیل اشارہ کیا گیا ہے
کہ ایسے افراد کو اولیا ، اللہ کہا جاتا ہے۔ جو ایک جانب غم وحزن سے آزاد ہوجاتے ہیں تو
دوسری جانب انہیں قرب الٰہی حاصل ہوجاتا ہے کہ ان کے جسمانی احضا ، میں وہ تو تا اور
طاقت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کام با کمانی انجام دیے ہیں۔

شخ جیلانی کا نظر بیرتو حیداس امرکی نشاعدت کرتا ہے کہ انسان عقیدہ لاحید پر کما حقد کا رہند ہو جاتے ہیں وہق انسان اشرف الخلوق کا درجہ پاتے ہیں۔ایسے ہی افراد کو الشاتعالی دہ توت ،صلاحیت اور لشرف عطا کرتا ہے جودوسرے انسانوں کو پیسرتیس ہوتا۔

عقیدہ تو حید کا ایک پہلویہ جی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بشدوں پر دہیم وکر یم ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک ہے۔ جس طرح وہ اپنی قرات میں یکٹا ہے اکن طرح وہ اپنی مفات میں بھی بھٹا ہے۔ چا ہے اس کی صفت جہاری ہویا قبادی یا وہ رہیم ہویا کریم ، وہ الن صفات کے انتہائی معافی اور بلند ترین مقام پر فائز ہے بھی وجہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ آخری ورجہ تک رجیم وکریم ہے جس کا اظہار سیدنا جیلائی نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ اللہ ارتباری مار آھیں اور اکرم الکم تین ہے کا اگری کی اللہ ارتباری میں اللہ ارتباری میں الکہ ایک رجیم اور اکرم الکم تین ہے کہ وانا ارتباری کی دیم ایک رجیم ایک ہیلوا جا گر کرتی اور ہر رجیم ہے بردھ کررجیم ہوں۔ یہ عیارت عقیدہ تو حید کا یہ پہلوا جا گر کرتی

ہے کہ اللہ تعالی اپنی صفات ( Attribtes ) میں بھی یکنا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی صفات اسلی
اور از لی جیں جبکہ مخلوقات کی خوبیاں اللہ تعالیٰ کی عطا کر دو اور وقتی جیں۔ اسی طرح صفات
الہی ہر طرح سے لفص اور کی ہے یا کہ بیں۔ جبکہ مخلوقات اور خصوصاً انسانی صفات فلطی کرتی
ہیں۔ اسی طرح انسانی صفات کا دائر ہ محدود ہے جبکہ دیاتی صفات فیر متنا ہی ہوتی ہیں۔

الشرتعالی کریم ورتیم ہے، ستار العیوب ہے اور خفار الدُلُوب ہے۔ وہ اپنی ان صفات میں اللی داد فی متام پر فائز ہے۔ ان ادراس کی دیگر سفات کی گر دراہ کو بھی کوئی تخلوق خمیں ہیں جائے گئی درنہ بی خالق بھی بخلوق کے درجہ میں جمیں ہیں تھی ہیں۔ کیونکہ تخلوق کے درجہ میں آ سکتا ہے۔ ورشاس کی خالق یہ بیان کرتے تا سکتا ہے۔ ورشاس کی خالق یہ بیان کرتے تا کر کیم ہاور سب رضوں ہے کہ بیٹنے جیلائی یہ بیان کرتے تیل کہ اللہ تعالی سب کریموں ہے کر میم ہاور سب رضوں ہے دیا تھی ہے۔ اور وہ بی سب کوا پی رحمت کے جلو بی بناہ ویتا ہے۔ یہاں تک ایک صدیت میں رسول الشور تا ہے۔ یہاں تک ایک صدیت میں رسول الشور تا ہے۔ یہاں تک ایک صدیت میں رسول الشور تا ہے۔ یہاں تک ایک مدیث میں رسول الشور تا ہے۔ یہاں تک ایک مدیث میں رسول الشور تا ہے۔ یہاں تک ایک مدیث میں رسول الشور تا ہے۔ یہاں تک ایک مدیث میں رحمت الہی ہے جت میں داخل ہو تے ۔ جب صحابہ کرام نے درست عالم ہے استفسار کیا کہ آ ہے تھی آ ہے نے فر مایا ہاں! میں رحمت الہی ہے جت میں وائل گا۔ جاؤں گا۔

ای ماری تفصیل کاخلاصیہ کے کسلمانوں کے عقیدے کی دوے جس طرح اللہ تعالی اپنی ذات میں بیکا اور وحدہ الاشریک ہے۔ اس طرح دو اپنی صقات میں بھی تجہا اور وحدہ لاشریک ہے۔ نیز وہ اپنی صفات میں بھی ان کی حقیقت کی انتہائی حدے بھی ہالاتر مقام پرفائز ہے۔

انسانی زندگی دوحصوں میں تقتیم ہاس کا نئات کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ ان دونوں مقام پراللہ تعالی ہی انسانی زندگی کا انتظام اور انصرام چلاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ای عقیدے کوان الفاظ میں شیخ جیلانی کے ڈریعے آشکارا کی ہے۔ "اناماوي كل فقير ومسكنه ومنظره واني المصير"

میں ہر فقیر کی جانے بناہ ہوں ،اس کے رہنے کی جگہ ہوں ،اس کے دکھائی دیے کی جگہ ہوں۔اور ہر چیز میری طرف ہی کو شنے والی ہے۔''

اس بند کا بنظر غائز مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سائے آئی ہے کہ بیدالفاظ مہت ک قرآئی آیات کا خلاصہ ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ: ان القد حواالرزاق ؤوالقوق التین (الذاریات) اللہ تعالیٰ ہی مشہوط توت والا روزی رسال اور ای طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔'' ومامن وآیة الاعلی اللہ ررزقھا دیعلم مشعقر ھاؤمستور عبا'' کہ ہر جاندار چیز کواللہ تعالیٰ ہی رزق رسال ہے، وہی اس کی جائے تیام اور والیس کے مقام ہے واقف ہے۔

چونکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ بی عالم الغیب والشھادہ ہے اس لیے انسان کی چیوٹی ہے بچوٹی اور بڑی ہے یا گاہ ہے اور اس لیے انسان کی چیوٹی اور بڑی ہے کہ انسان کے تقید اسمور بھول یا ظاہرہ ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور روز روش کی طرح عیاں ہیں ۔ اور کوئی چیز اس کی قدرت سے پنہال نہیں ہے۔ بلکہ حضور روز روش کی طرح عیاں ہیں ۔ اور کوئی چیز اس کی قدرت سے پنہال نہیں ہے۔ بلکہ چیستان کے ایک حقیقی اس عیب سے مشرہ ہے اور کی تجمان کی کوئی چیز اس سے مشرہ ہے اور کی تھی جہان کی کوئی چیز اس سے خفید یا پوشیدہ نہیں ہے۔

یام مجی مسلمانوں کے عقید و توحید کا حصہ ہے کہ جرچیز کو عمو ما اور انسان کو خصوصاً اللہ بن کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس طرح عقیدہ تو حید کے ذریعے اللہ کی حاکمیت اعلی اور قیامت جرپا کرنے پراس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف لوٹ جانے کا مشاعبہ ہے۔ عقیدہ تو حید اور عقیدہ آخرت میں مضبوط ربط ہے۔ جوعقیدہ تو حید کی پختگی کا ذریعہ ہے

خيروشراناني طبيعت كاحصه ب-جب ده خيركوا بناتا بوقه وشريس يحى مبتلاه

تا ہے۔ بعض غذا ہب کے ہاں انسان بمیشہ بیشہ کے لیے گئمگار ہے۔ اس کی اصلاح والی کی تجات یا اس کی بخش کا کوئی فر د ایو نہیں کہ وہ اپنے گناہ سے خود جمد کا را حاصل کرلے۔ شخش جیلائی کا عقیدہ تو حید انسان کو اس مشکل ہے بھی نجات ولاتا ہے کہ اللہ تعالی پورا پورا موافظہ کرنے والا اور گمنا ہوں کی بخش موافظہ کرنے والا اور گمنا ہوں کی بخش کر تا والا اور گمنا ہوں کی بخش کر تا والا ابھی ہے۔ اس شخ جیلائی نے تو حید کے تقید ہے کوئو ہے میں بوط کر دیا ہے۔ کر تاوالا بھی ہے۔ اس شخص کے تا ویک ہوالا فائٹ کن اُستھر تیمنا کہ تا اور کا اراد و کر لیا تو نفس کے گناہ کے وہوں ہے با برنگل آیا۔ بعد از ان ول کے قطرات ہے با برنگل آیا۔ بعد از ان ول کے قطرات ہے با برنگل آیا۔ بعد از ان ول کے قطرات ہے با برنگل آیا۔ بعد اور کہ دو تو ان اور ان میں ہوگا۔

اس بند جی تو حید دبانی کا پر پیلوا جاگر کیا جا دہا ہے کہ اللہ تھائی تو بہول کرنے والا ہے اواس فضار الد تو ب بونا اس امر کا مظہر ہے کہ وہ اپنی صفت بیس بی بی ہے اور اس کا کوئی نانی یا ہمسر خیس ہے ۔ ور حقیقت گنا ہول ہے آلود زندگی ترک کرے تیکیوں والی ترک کی خارف رجوع کرنے کی تو ٹیتی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی جانب ہے عطا ہوتی ہے ۔ پیجر تو بکی کی خارف رجوع کرنے کی تو ٹیتی بھی اللہ تعالیٰ بی تو بی بھی اللہ تعالیٰ بی مرحت فرما تا ہے اور تو بہ کرنے والے کو 'الیا نب من الد نب کمن لا ذنب لا' کے مصدا تی مرحت فرما تا ہے اور تو بہ کرنے والے کو 'الیا نب من الد نب کمن لا ذنب لا' کے مصدا تی گنا ہوں ہے پاک بھی وہی کرتا ہے ۔ ای لئے شنخ جیلائی اس تقرہ کے ذریعہ مقیدہ تو حید کیا ہول ہے باک کی وہی کرتا ہے ۔ ای لئے شنخ جیلائی اس تقرہ کے ذریعہ مقیدہ تو حید کا سیالوکوا جاگر بھی کرد ہے بین کہ وہ فقار الذائو ب تو یقیدتا ہے لیکن انسان کو اس کے شرات عطا دی کرتا ہے۔

ان امور کے علاوہ شخ جیلائی نے اپنی تصافیف اپنے مواعظ اور اپنے ملفوظات

میں عقیدہ تو حید کے بہت ہے پہلوؤں کا ذکر کیا ہے جنانچہ ایک مرتبہ آپ نے اپ متوسلین کوخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"اے بچے ااگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا جاتو رحت البی ہے تا اسید شدہوں بلکہ تو یہ کے پاٹی ، تو یہ پر ثابت قد ٹی اور اخلاص سے اپنے کیٹروں کی نجاست و حوادہ معرفت کی خوشبوا پنے کپٹروں کو معطر کر اور تو جس منزل میں ہو جاں ورعدے تھے پر تعلمہ آور ہو تھے اس لیے تو صد ق ول سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجو یا کر لے۔ اپنی خواہشات کے مطابل کوئی چیز مت کھا، کسی چیز کو کھانے سے پہلے کتاب وسنت سے عادلانہ کو ابنی حاصل کر اعتداز ال اینے دل سے معلوم کر اور آخر میں فصل البی کا انتظار کر۔

اس تحریر میں چندامور بہت اہم ہیں۔ کہ(۱) انسان کی تو یہ کے ذر سے اللہ تعالیٰ
کی طرف رجوع کرے، بھی تقیدہ تو حید کا تقاضا ہے۔ (۲) انسان جات وحرمت کا معیار
جی کتاب اللی اور سنت رمول کو بی بنائے کیونکہ یہ دونوں اسلائی شریعت کے افلین اخذ
ہیں (۳) حدیث نیوی میں ہے کہ انسان اگر حلال وحرام اور جائز و ناجائز کے بارے میں
منڈ یڈ ہے ہوجائے تو وہ' فاستفت قالیک'' اے چاہیے کہ وہ اپنے دل ہے لیو تھے ، جو تی
بات کی جانب متوجہ کرنے کا اہم قرایعہ ہے۔ (۴) ان سب امور کی تحییل تب حمکن ہوگی
ہے انسان ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ یا بلنی وسائل یہ بھی کھیل اعتاد کرے کہ اللہ تعالیٰ
سے مقتل کا ہمیشہ متلاقی رہے۔ جوعقیدہ تو حید کا اعلیٰ وسائل یہ بھی کھیل اعتاد کرے کہ اللہ تعالیٰ
سے مقتل کا ہمیشہ متلاقی رہے۔ جوعقیدہ تو حید کا اعلیٰ ستون ہے۔

اکیاورمظام پرشخ جیلائی اپ مریدین سال طرح مخاطب بیل استقلام! اگر قدا پر تیراعظیده اورائیان ہے کہ وہ تجھے دیکھیا ہے ، تجھ پرتگران ہے ، تیر سنزویک تر ہے ۔ تو تجھے اس سے حیا آئی ہے۔ جب تو برائی کرتا ہے ۔ جب تو اس کے احکام سے روگر دائی کرتا ، جب فیراللہ سے فرتا ، جب تو بادشا ہوں کے ہاں ان کی کامید کسی کرتا اور جب توحق بات كمني من كوئى عار محسوس شكرتا-"

شخ عبدالقادر جیلائی کی تمام تمرای کام میں گذری ہے کہ وہ پینکے ہوئے انسان کو عقیدہ تو حیدے آشنا کرویں اور ہے علم و ہے کمل انسانوں کومعرفت تو حیدے مالا مال کرویں تا کہ ووسب اپنے خالق حقیق کے دریار میں مجدہ ریز ہوجا کیں اوراس کے صابرو شاکر بندے بن جائیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

''جب آنهارے پائی علم تحقق ہو جائے ہتم خود قدرت اللی کا مشاہدہ کرلوگ کہ وہ اس وقت قلوب کو ترجہ تکوین پر فائز کر وے گا بعد جو تم چاہو گے وہ ہوئے گئے گا۔ وہ اپنے فعل کے طعام سے جمہیں کھانا دے گا۔اپٹی محبت کا شریت تجھے پلائے گا اور اپنے قرب کے دستر خوان پر تجھے بٹھائے گا۔''

اس عبارت پی انسان کو جرچکه وجود (Omnipotant) شایم کرتا ۔ اور لا تدرکہ الا بصار جب انسان اللہ تعالیٰ کو جرچکه وجود (Omnipotant) شایم کرتا ۔ اور لا تدرکہ الا بصار وجود کہ انسان ایٹی بصارت ہے اللہ تعالیٰ کود کھی تیس سکتا ۔ جب انسان کو کناہ کرتے وقت ، غیر اللہ سے تعلق تائم جب انسان کو کناہ کرتے وقت ، غیر اللہ سے تعلق تائم کرتے وقت وقت اللہ کام اللہ ہے روگروائی کرتے وقت جیاء آئی چاہے ایسے اعمال کرتے وقت موحد کو شرم و عدامت محسوں کرتی چاہے نہ کہ اے جیم اللہ تعالیٰ کی تا فرمائی میں جبلا ، وقت موحد کو شرم و عدامت محسوں کرتی چاہے نہ کہ اے جیم اللہ تعالیٰ کی تا فرمائی میں جبلا ، وبنا چاہے کیونکہ میرسب کام عقیدہ تو حید کے منافی اور موحد مسلمان کی شان کے فلاف ہے

سیدناعیدالقادر جیلائی کاعقیدہ تو حیدانسانوں کو بیدوری دیتا ہے ہے علال وحرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو عاصل ہے۔ اس لیے وہی حلال ہے جے اللہ تعالیٰ نے علال کیا اور وہی حرام ہے جے اللہ تعالیٰ نے حرام کیار مخلوقات میں ہے کسی کو علت وحرمت کا اختیار حاصل نہیں۔اس لیے اٹسا توں پر لازم ہے کہ عقیدہ تو حید کے عملی تقاضے اس طرح پورے کریں کہ وہ اللہ تعالٰی کی قائم کر دہ حدود ہے تجاوز نہ کریں۔

اس موضوع پر شخ جیلانی کے فرزندی شخ مولی روایت کرتے ہیں کہ شخ جیلانی کے بتایا اسلموضوع پر شخ جیلانی کے تایا اسلموضوع پر شخ جیلانی کے تایا اسلموضوع پر شخ جیلانی کے تایا اسلموضوع پر شک و دیائے ہیں تھا جس کے تایا اور پائی شدتھا چناچہ تھی ہے ہیری بری ماس پائی ہے ہیں نے اپنی پیاس بجھائی بری حالت ہوگئی ۔ اچ با تک ابر شمود ارتبار اسلمول کی اسلمول کی ایک و تھے روشی دی ہی ۔ جس سے آواد اللہ تعالیٰ کا شکرادا کیا۔ اس بادل ہیں، ہیں نے ایک و تھے روشی دی ہی ہی ہے ہی راضی ہوااو رشن نے تباری عباوت اور دیا شت سے میں راضی ہوااو رشن نے تباری عباوت اور دیا شت سے میں راضی ہوااو رشن نے تبار کے جبرام چیز کو طال کرویا۔ ' ہیں نے بیس کرا تو و بالند پر حااور خدا کی بناہ جیاتی اور اس کہ طون سے کہا کہ وہ دور ہوجائے اس پر وہ روشی ختم ہوگئی اور آواد آگیا اے میرالقادر! تم اپنے علم فقت کی ہولت محفوظ ہو گئے ۔ ورث ای صحرائیں ، ٹیس نے سر براد براد کی میراک کراہ کرویا۔ میں نے جواب دیا۔ اے ملمون ایس اپنے علم سے تبیس بلکہ اللہ کے براد کو کرم اور اس کے دیگیری ہے محفوظ ہو گیا۔ ''

بیدوا قعداس امرکی شاند ہی کرتا ہے کہ بیٹنے جیلائی کاعقبیدہ تو حید بہت پڑتے تھا جس کی روے چیز ول کوحلال وحرام قرار دینے کا اختیار صرف انڈر تعالیٰ کو حاصل ہے۔ مخلوقات کو بیس حاصل جیس ہوتا۔ ای طرح انسانوں پر تمو ما اور اولیا ءاللہ پر خصوصاً لا زم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطاء کردہ حال وحرام کوعطید ایز دی مجھے کران پڑل چیرا ہوں کیونکہ حال وحرام پڑل کرتا شریعت ہے اور حلال وحرام کے علاوہ مضحیات سے پچنا طریقت ہے۔

ندکورہ بالا سطور میں ہم نے شخ عبدالقادر جیلائی کے عقیدہ تو حید کے مختلف پہلواجا گر کرنے کی کوشش کی اور ایبا کرتے وقت ہم نے شخ جیلائی کی اپڑی تحریروں اور ان کے اپنے قرمودات سے استفادہ کیا۔اب ہم سطور ذیل میں ان کے عقیدہ تو حید کے چیدہ چیدہ نکات نہایت اختصارے بیان کرتے ہیں تا کہ قاری ان نتائج سے کما حقہ استفادہ کر سکے۔

ا۔ شیخ عبدالقادر جیلائی شربیت اسلامیہ کے جید علماہ علوم دینہ کے مثال فاضل اور
سلسلد تصوف کے شہوار ہیں۔ اس لیے ان کا عقید و تو حید متکلمین کی طرح شوی علمی ولائل پر
بنی ہے۔ ان ولائل پس تنی ولئی دونوں طرح کے ولائل اور براہین شائل ہیں۔ لیکن آئیس
و بنی علوم وفنون کے ماہر ہیں چراس وقت سبقت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب و واپ علم تو ہم کی کھوٹی اور قصوف کی حیقت پر رکھتے ہیں۔ تب ذات وصفات اللی کے موضوعات کی
معرفت کے دوئی بدوئی فنی اللہ کی گھیاں بھی سلجھ جاتی ہیں۔

ا۔ شیخ عبدالقادر جیلائی کاعقیدہ تو حیداس حقیقت کاعکای ہے کہ الشرقعائی وحدو الشریک ہے وہ ہرطری نقص مکی اور کمزوری ہے متزہ اور پاک ہے۔ وواتی ڈات میں یکنا اور اپنی صفات میں اکلونا ہے۔ نداس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نداس کی صفات میں کوئی ساجھی۔

۔ جس طرح اللہ تعالی اپنی ذات میں ارفع واعلی مقام پر فائز ہاوراس کی ذات پر چکہ جلوہ آگئی اور ہر تے میں موجود ہے۔ ای طرح اللہ تعالی اپنی صفات میں مجھی بلند ترین مرتبہ پر فائز ہے کہ وہ رجم ہے تو اس جیسا کوئی رجم مجھی ۔ وہ کرتی ہے تو اس کا ہم پلہ کوئی کرتے ہیں ۔ وہ کرتی ہے تو اس کا ہم پلہ کوئی کرتے ہیں وہ ستارالعج ب ہے تو اس سے یڑھ کرکوئی پردہ پوش اور غفار الذنوب ہے تو اس سے بڑھ کرکوئی بخشہ ارتبیں ۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ ' تخطیعو اہا خلاق اللہ'' برعمل کرتے ہوئے اپنے کو صفات خداوندی کا مظہر بنا تھیں ۔ تا کہ ان کی زند گیوں میں صفات کہ کرتے ہوئے ایک کرند گیوں میں صفات اللہ کا برتو (Reflaction ) نظر آ ہے۔

٣- ندكوره بالاسطورين بيان كرده عقيده توحيد كاختاب يب كدائبان امركو بخوبي وتهن

نشین کرلے۔کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کود کھتا ہے۔ ہر جگہ موجود ہے۔اوروہ ہر ممل ہر حرکت اور ہر کام کی حقیقت سے بخو بی واقف ہے۔ای طرح وہ آئھوں کی خیانت اور دلوں کی نیت سے آگاہ ہے۔اس لیے عقیدہ تو حید کا تقاضا ہے کہ انسان اس کے احکام کی نافر مانی کرتے وقت شرم وحیاء محسوں کرے اور اپنے کو جرموں ، گنا ہوں خطاؤں اور نافر مانیوں سے محفوظ میں کہ ہے۔

۵۔ عقیدہ تو حید کا ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ حلال وحرام کوئن اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور اس کے حلال وحرام پر مسلمان اور سالک کوئمل پیرا ہونا ہے تا کہ وہ سچا مسلمان بن سکے اور وہ سلوک کی منزلیس بخیر وخوبی طے کر سکے۔ جوسالک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود پر عمل پیرانہیں وہ عقیدہ تو حید کی حقیقت ہے آشنانہیں۔ اس لیے نہ وہ خود راہ راست پر ہے اور نہ ہی دوسروں کی حقیقی رہنمائی کرسکتا ہے۔

The Sultan Muhammad

Annual Mark Street Mark Claude

### ما خذومصادر

| لتب سے استفادہ کیا گیا۔ | کی تیاری میں قرآن وحدیث کے علاوہ درج ذیل | اسمقال |
|-------------------------|------------------------------------------|--------|
| حضرت غلام وتلكير اكادى  | شخ عبدالقادر جبلاتي الرسالة الغوثيه      | 1      |
| جهنگ                    |                                          |        |
| پروگريسو پېلی کيشنز     | شخ عبدالقادر جيلا في غدية الطالبين       | 2      |
| لا بور 1988             |                                          |        |
| حامدا بیند ممینی لا ہور | شيخ عبرالقادر جيلافي فتوح الغيب          | 3      |
| زاوبيبس انترنيشنل لاجور | شيخ عبدالقادرجيلافي الفتح الرباني        | 4      |
| געילעותני 1992          | محمد شريف عارف بزمغوث اعظم               | 5      |
|                         | تورى                                     |        |
| پروگریسو مکس لا بور     | ابو الحن النطنو في بجية الاسرار          | 6      |
| 1995<br>برم تسليه تميڻي | الثافعي                                  |        |
| يزم تسليه کميني         | محمدذوقي بسيد شامعة العنير               | 7      |
| Abbasi                  | The Sultan Muhammad                      | 8      |
| Publications            | Of the Sants Riaz Qadari                 |        |
| Lahore,2000             |                                          |        |

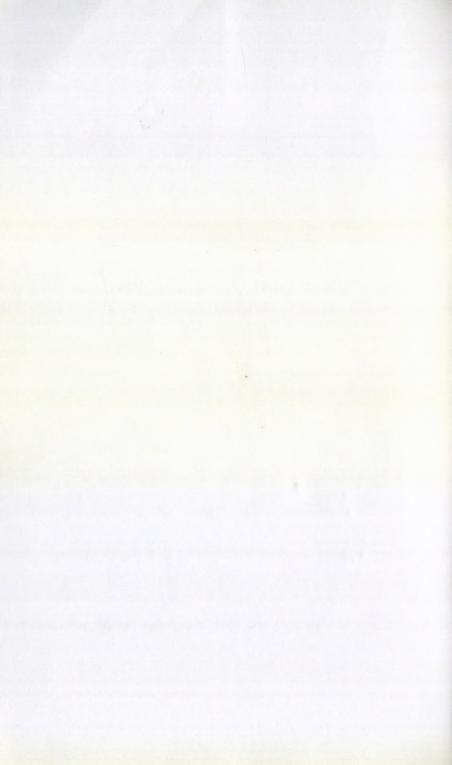

اعلى حضرت في فرمايا:

تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واه! کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا س بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیا تیرا اولیاء ملتے ہیں آئکھیں وہ ہے تلوا تیرا کیا دیے جس پہ جایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو حييني حتى كيول نه محى الدين بو اے خطرا مجمع عرین ہے چشمہ تیرا امام احدرضاخان بريلوي